فلنفتش بيست پراپئ نوعيت ك ادبين تحقيق كتاب

ار ممالا می میمرلیج ار ممالا می میمران میں علم اور عیت ل کامیران میں

> اسلامی شریعت کے بکرتری اورمعقولیت کے سکائنٹفکے کالائلے

> > مولانا محدسشهاب الذين ندوى

مجلس نشررکایت است لام ۱۔ سے یورناظم آباد ۱۱ کراچی مط

www.besturdubooks.wordpress.com

### فلسفة شربعيت برابني نوعيت كى اليشجة قي كتابُ

# اسراامی مربعیث اسراوی مربعیث علم اور قل کی میزان میں

﴿ اسلامی شربیت کی برتری اور معقولیت کے ممائنتفک دلائل ﴿ اسلامی شربیت کی حقیقت و ما ہمیت پر نئی روست نی ﴿ اسلامی شربیت کی ابدیت و عالمگیری کے حیران کن بیہلو ﴿ ادر بعض شبهات واعتراضات کا مسکت تحقیقی جواب

> <sup>از</sup> مولانامحدشهابٔالترین ندوی

www.besturdubooks.wordpress.com مجلد نشریات اسلام ۱- کے ۱۳ نظم ارمیش نظم آبادیا کی تنا ،

#### جمار حقوق طباعت واشاعت پاکستان میں بحق فصل رتی تدوی محقوظ ہیں۔

| اسلاى شرىيت علم ادرعقل كى ميزان إن | نام کتاب                                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| مولانا مراتباب الدين ندوى          | معنف                                      |
| يك بزار                            | تعداد                                     |
| مخامت إلايا يظرى                   | کتابت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| شيل دِنظ دِم رُي                   | مطبوعه                                    |

طابودافر فخهل دبی من**دوی** 

مجلس تشريات اسلام المكرم العمالات، كايون

(به تعاون واشتراك ، فرقانيه أكيد مي ملكلد الريا)

www.besturdubooks.wordpress.com

## فهرائی دین ویشر بعیت

إِن الْعَكْمِ الْآيَاتُ \* أَسَرَالًا تَعْبُدُ وَّا إِلَّا إِنَّاءٌ \* وَٰ إِنَ اللَّهِ ثِنَ الْقَيْمُ \* مُحَمَرَة صف الشّهى كاكام ب- أَسَّ نَ تَكَيدَ كَلْ بَ كُرُّمُ صِفْ أَسَى كَى بِنَدَكَى كُرُو- يَبِي سِيرَ حَاطِ لِيقِبَ ( عَسف : ۲۰۰ )

ثُمَّ مَعَعُلُنْكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَانَّتِعَمَّا وَلَا تَتَبَعُ آهَوَا وَالَّذِينَ ﴿ يَعْلَمُونَ : بَهِمَ مِ نَهَ كِلِيمِ شَرِيعَة بِمِعْرَكِرِهِا ﴾ بو(باك) همت ب نهذا آپ اسى كى بيروى كيمِ ُ اوراُن وُلُوں كى خواہشات برمت جِلے جو (صبح ) علم نہيں ديكھتے ۔

( باشیه : ۱۸)

اَفَعَ بَرَاللَّهِ اَسْتَغِیْ حَکَما ۚ وَّهُو الَّهِٰ یُ اَنْزَلَ إِلَیْكُمْ الْحِعَثْبَ مُفَصَّلِلاً: تَوْکِیا فِی النَّرَے سواکسی اور کو مُنصف بناؤں ، حالانکو اُس نے تُمَہَادے اِس لیک واضح کتب میج دی ہے ؟

(النام : ۱۱۳)

وَهَنَّتُ حَلِمَتُ مَّ بِلِكَ صِدُقاً وَّعَدُلاً ﴿ لَامْبَدِّنَ لِحَلِمَاتِهِ : اور تيرے رب كى بات بچائی اور اعتبال كے لحاظت بورى بُونی (خدائی قانون كے بير دو اوصاف برردور میں بورے بوتے رہے ہیں اہندا) اُس كى باقوں كوكونی بدل نہیں سكی ۔

(افام : ۱۱۵)

المرتف كِمَنَا بُ أَخْوَكُمُنَ المِنَهُ أَخْوَكُمُنَ الْمِنَا فَصِلَتَ مِنْ لَكُونَ عَوَلَيْمٍ خَوِيْمِ : ياليي كَمَابِ بَ (مَن كَالَيْسِين (على اعتبارت ) مضوط وُستَكُم كَالَّيْنِ - بِعِراً يَكَ عَمَت والحاود بالترك جانب سے ان كي تفصيل كي شيء - (عود : 1)

## فهرستِ مضامین

| مغر            | مضمون                                                                         | نمبرفتار |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۴              | فهرستِ مضاعين                                                                 | 1        |
| <b>A</b>       | مقدمه                                                                         | ۲        |
| la             | ا- کیا اسلامی شریعیت برتبدیلی کی ضرورت ؟<br>ایک علمی و تحقیقی جائزه           |          |
| 19             | ربیت می جو روی بیشی جو حراه<br>مشریبت میں تبدیلی کاحق خود رمول کوئیں بنیس تھا | ۳        |
| γ-             | اهېتاد کن مسأل ميں ؟                                                          | ۴        |
| βı             | قرآن اور حدیث سے اعراض کا انجام                                               | ٥        |
| řř             | اشه ومجربتدين كي امتباع                                                       | y        |
| 75             | علماء كى الماعت مشروط ب                                                       | 4        |
| 71"            | اجتناد كادروازه مندنهين ميخواب                                                | A        |
| <b>ት</b> ቦ     | اجاع آمت قرآن کی نظریر                                                        | •        |
| ke             | نف <i>ة إسابائ كي جيني</i> ت                                                  | 1.       |
| Y <del>Y</del> | ن وعوبدارون كامنيا وي لللمي                                                   | H        |
| ۲۷             | ترقی بسندوں اور فرقر پیستوں کا گھتے جوڑ                                       | IP       |
| <b>Y</b> 4     | مطابے کی عدم معقولییت                                                         | موا      |

| منحر | مضيون                                                                                  | نمبرشاد   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | ۲- اِسلامی شریویت نا قابلِ آخیر کبول ہے؟<br>اسلامی شریویت کی برتری اوز عقولیت سے دلائل |           |
| ۳.   | قانون صرف مُعدا ہى كاكيوں ؟                                                            | 100       |
| ۱۳   | احكام مثرييت كالصاطب                                                                   | 10        |
| ۲۲   | قوا <u>ن</u> ن شريعيت نا قابلِ تغير ميو <b>ن</b> ؟                                     | 11        |
| ۲۲   | ایک اشکال اور اُس کا بواب                                                              | 14        |
| ra l | فحدال تافرن كامعجزه                                                                    | JA        |
| 144  | اعترمض كرنے والوں كى ووتيسيں                                                           | H         |
| ۳۲   | کیا شرمیت فرسورہ ہو یکی ہے ؟                                                           | y.        |
| ۲۷   | شربیت اور قانون کا بنیا دی فرق                                                         | ا4        |
| 49   | جدية قانون مشريعت سے بيجيم                                                             | rr        |
| ۴.   | اسلای شربیت سے امتیازی خصائص                                                           | 4)-       |
| ۸٠.  | ستربيت سے متازم ہونے سے ولائل                                                          | 44        |
| r'i  | ا نظریهٔ مُسَاواست                                                                     | 10        |
| ۱۲۹  | مردادرعودت كى برابرى كانظرية                                                           | **        |
| L.L. | انظریهٔ آزادی                                                                          | 42        |
| M    | آزادیٔ نسکر                                                                            | Y4        |
| r4   | آزادی عقبیده                                                                           | <b>19</b> |
| 4.5  | آزادیٔ رائے                                                                            | ۴.        |

ź.

| مضون                                      | <u>ئىرشار</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طلاق کا نظریہ                             | <b>j</b> ۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| طلاق كى مقبولىت                           | ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تعذد ازدواج كالنطب بربير                  | سومو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا تعدّدِ انه دواج اورعصرِ <b>جا</b> ضر    | مم سز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عاص <u>ل</u> مجس <u>ن</u>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳- اسلامی <i>شریعیت کی حقیقت دما ہبیت</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ·                                         | F1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •                                         | ۲٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| هردورمين صرف محتم خدا وندى كااتباع        | ۴۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فطريت وستربيبت كي وحديت                   | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اسلامى شربيت كى معقولىت                   | ۴.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اسلامی مشربیت کامعجسیزه                   | <b>r</b> /I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ايكسه حياسته يخنش فالون                   | rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| علم و حکمت کا مظا بره                     | ۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ایک جامع اور اعجازی آیت                   | rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ا دواجی زندگی میں حُسِن سلوکٹ کی تاکمیید  | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اسلامي مشريعيت كيجيب والمتيازي خصائص      | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عائلی توانین کا تعلق دین ومشربعیت سے      | r2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | طلاق کا نظریه طلاق کی مقبولیت تعدوان دواج کا نظر سریه تعدوان دواج کا نظر سریه تعدوان دواج کا نظر سریه ماصل بجر شده اور عصر جاند است کی حقیقت و ما ببیت اور اسلامی مشریعت کی حقیقت و ما ببیت بری دخریعت کا فرق اصل تا فون سازات ہے ہور دور میں صرف بجم خداوندی کا اتباع برد ور میں صرف بجم خداوندی کا اتباع اسلامی شریعت کی دوریت اسلامی شریعت کی معقولیت اسلامی شریعت کا معقولیت املامی شریعت کا معظی برد ایک جامع ادر اعجازی آبیت علم دو محکست کا مطل برد ایک جامع ادر اعجازی آبیت اندواجی زندگی میں شمن سلوکت کی تاکید در اسلامی سریعت کے جند امتیان کو حصائص ادر اعجازی آبیت اندواجی زندگی میں شمن سلوکت کی تاکید در اصلامی سریعت کے جند امتیان کو حصائص |

|   | i | ı |  |
|---|---|---|--|
| ł | ľ |   |  |
|   |   |   |  |

| صغر  | مضموك                           | نمبرشار    |
|------|---------------------------------|------------|
| 9.   | مسغانون پرایک نامعقول الزام     | <b>K</b> A |
|      | ہ۔ اجہتا داوراُس کے نظ آفاق     |            |
|      | پندرهون صدى كايك تجديدى نسرورت  |            |
| 914  | مثربيت اورفغته كانعسلق          | 179        |
| 94   | قیاس واجبتاد مذموم كب بوتا ہے ؟ | ٥.         |
| 94   | فېم نصوص مير افتلاف ټوسکتا ب    | of         |
| 94   | قياس واجتهاد كالمقينت           | ۴۵         |
| 1.1  | احكام شربعت ميزان على سرمك بن   | w          |
| 1-1" | استلام میں قیاس کا مقسام        | 05         |
| 1.4  | قیاسِ فاسدتمام گمراہیوں کی جڑ   | ۵۵         |
| 1- A | قياس فاسداود خالف شرييت تحركيس  | <b>e</b> 1 |
| 11.  | قیاس فاسد کا بانی ابنیس ہے      | 06         |
| ш    | مشربيت اور فقه كافرق            | ۸۵         |
| 110  | فقبى اختلاذات كاحقيقت           | 49         |
| 114  | مُقَبِی اختلاف سے بسباسب        | ٧.         |
| IIA  | اجبتادي ضرورت اورأس كي سشرانط   | 41         |
| 141  | ا اجتهاد کے نے آفاق             | 44         |
| 1714 | أيك اجتهاد بودة كاقيام ضروري    | 41         |
| 144  | وقت کی پکار                     | 44         |

#### بيشيرللوالزمن لآجيمية

www.besturdubooks.wordpress.com

### م فقارمهر اسلای شرعیت کامجزه اورجدیدی . . . بنج

دنیا کے مختلف فراہب اور اُن کے قوائین کے تفصیلی مطالعہ سے ہم جات کہ موجودہ قوائین میں موائے اسلامی مقربیت کے کوئی دوسرا قانون ایسا موجود ہیں ہے جوجودی فوج اہنسانی کی فلاح وہ ہم جودی اور اُن کا دعویٰ کرسکت ہو۔ اور یہ قانون ہجوانسانی زندگی کے تمام شعبوں پرجیط ہے موجود معتدل و موازن ہے بلکہ وہ حد درج معقول اور کست و مصلحت سے بجرائج بھی ہے ، ہو صوف معتدل و موازن ہے بلکہ وہ حد درج معقول اور کست و مصلحت سے بجرائج بھی ہے ، ہو خوائے دھان کی رجا نیت اور فرح انسانی برائس کی دھت اور دور گستری کا بھی ظہرہے ، جائج اصلای شریعت کے تمام احکام نرصرف معقول اور مطابق عقل ہیں ، بلکہ و کہ کم علی بنیا دول پرجھی قائم اسلامی شریعت کے تمام احکام نرصرف معقول اور مطابق عقل ہیں ، بلکہ و کہ کم علی بنیا دول پرجھی قائم قانون میں تبدیلی محال ہے ، گران تمام باتوں کا صرف زبانی جمع خرج یا مجرد دعویٰ کر دینا موجودہ دولہ اور اُنس کے تقاضوں سے لحاظ سے ہرگز کا فی نہیں ہے ۔ بلکہ اسلامی شریعت کی عظمت و برتری اُست اور اُنس کے نقاضوں سے لحاظ سے ہرگز کا فی نہیں ہے ۔ بلکہ اسلامی شریعت کی عظمت و برتری اُست کی دوشنی ہیں اسلامی مشریعت کی عظمت و برتری اُست کے نظمت و برتری اُست کے نظمت و برتری گاہت

اور آس کی مکروں اور صلحت کو آجا کر کیا جائے اور صبیح اسلامی اقدار (VALUES) کا تعارف کرایا جائے ، بو آج ہمائے علی کروری کی رنا پر س پیشت جلے گئے ہیں -

اور برب بی ایک داخد بی کیموجوده دوری قرآن جید بی ده واحد می فرانی به بین می المات اور بربی ایک داخد بی کیموجوده دوری قرآن جید بی ده واحد می ایک بر بهت زیاده نوو دیا ب به کاراس کے ذویعہ کیک طرف اصلای شریعت کی معقولیت تابت به تو دوسری طرف فیع انسانی براس کی اظلمت و برتری کے فقوش بی واضح برکس اس بیشت سے دین برعق و دانش کی بهت زیاده انجیت بی داختی ایسان کی انجیت کا اندازه اس طبی لگاسکته بین که قرآن بحدیم لفظ به داده اس طبی لا اوران مقامات برانسان کوجی طبی کاشت کی مختیف اشیاء می خود و توض کرک ایک خالی برتری کا دوران مقامات برانسان کوجی طبی کاشات کی مختیف اشیاء می خود و توض کرک ایک خالی برتری کا محدود دائی که دورت دگائی محدود داده کی دورت دگائی اسی می موجود داده کی دورت دگائی اسی می دورد دائی کا منافی کاروسیت که حال دریافت کرنے یا ایس کی مکتب تخلیق معلی کرنے کی دورت دگائی کی دورت دگائی اسی می خود و توض کرک ایک خالی دریافت کرنے یا ایس کی مکتب تخلیق معلی کرنے کی دورت دگائی اسی می خود و توض کرک ایک خالی دریافت کرنے یا ایس کی مکتب تخلیق معلی کرنے کی دورت دگائی اسی می خود و توض کرک ایک خالی دریافت کرنے یا ایس کی مکتب تخلیق معلی کرنے کی دورت دگائی اسی می خود و توض کرک ایک می دورت دریافت کرنے یا ایس کی خود و توض کرک ایک می دورت دریافت کی دورت دریافت کرنے یا ایس کی خود و توض کرک ایک می دورت کی دورت دریافت کرنے یا ایس کی خود و توض کرک ایک می دورت کی دورت دریافت کرنے یا ایس کی دورت کرنے کا کارون کی کارون کی کارون کرنے کارون کی کارون کارون کی کارون کی کارون کی کارون کرنے کارون کی کارون کی دورت کرنے کارون کی کارون کی کارون کی کارون کی دورت کرنے کارون کی کارون کرنے کی دورت کرنے کارون کرنے کارون کی کارون کو کی کارون کی کارون کرنے کی دورت کی دورت کرنے کی دورت کرنے کی دورت کرنے کارون کی دورت کی دورت کرنے کی دورت کی دورت

الله أي الله المنظمة الله المنظمة الليت المعالمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المن

ادركبين برده شرعى احكام يرغور وتحرك وغوت اس في ورتاب :

كَذَٰ إِلَكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَهُ مُ الْأَنْتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَلَّرُونَ: اسى فَى المَّرْمِ الد يَحْ احكام كوكول كول كربان كرتاب تاكرتم غورون كركرو- (بقو: ١١٩)

اس سے صاف کا ہر ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت اور اسلامی قانون ایک بُرِ اُوحکت اور معقول و ُدلَّل قانون ہے۔ ورمذا سلام اس بی فور و خوض کی اجازت مذریتا 'جیسا کہ اس ملسلے ش دگیرا دیان اور دیگر مشریعتوں کا حال ہے 'جن بیٹ قبل یا خور و نکر کوک ڈوخل نہیں ہے۔ نیز اس سے عظادہ اسلامی قوائین کی اور بھی بہت سی خصوصیتیں ہیں' جن ہیں سے چند میدیں : ا- اسلام ایک کمل شابطة حیات ب - ( مارد : ۲۰)

۷ - وه بدایت ورحمت سے بھرنورسے - ( اعراف : ۵۲ )

٣- وه ايك حيات يرود ضابط ي - ( انقال ١٣٠)

۴ - وه معقول يا قابل تحسين أكور (معروف) برشتل ب - (اعراف : ،ه ١٠)

٥- وه المعقول باقول يا أمور باشناس (مُنكر) سعفالي ب- ( اعزاف : ١٥١)

١- وه پاكيزه چيزول (طيبات) المجموعي - ( اعراف: ١٥١)

٤- وه ناباک چيزول ( تحباشث ) مصعاري مب - ( اواف: ١٥١)

۸ - ده معتدل دمتوسط ضوابط (عرل) کا حامل ب . (نی : ۹۰)

9- أُسُ كے ضوابط أسان جِن - (بغو: ١٩٥)

١٠- اسلامي قافرن مين كوئي عن حرج ٩ يعني تنگي نبين ب - ( مانده ١٩٠ ج : ٥٥)

اا- وەمكىت دىصلىت سەجىيىرىپ - (.ئ/سۇئيل : ٩٠٩)

كماعة المصراسا جمايا بوا نظرا تاب.

دافعریہ بے کرسلمان جب تک بیم الی کوپری فرج محدکراس بطل بیرا ہمیں ہوں گے دہ

ای فرج دلیل و نوار ہوتے دیں تے ۔ اوران بربلائی اورُسید بتیں ہی اسی فرج نازل ہوتی رہی گی جینیت

یہ ہے کہ فیروں سے کیا گلہ آج نو وُسلمان ہی نحدال قانون سے بالکل اجنی سے دکھائی دیتے ہیں ۔ مزتو

و منظر فاتی اعتبار سے اس قانون اورائس کی نوبیوں سے واقف ہیں اور مزدہ علی احتبار سے ہی اس پر
عامل ہیں ۔ نبذا فانفا مز پر و گینڈے سے جس فرج فیرسلم متا زبوت ہیں، اسی فرج نور سلافول کا ہی بیم
عامل ہیں ۔ نبذا فانفا مز پر و گینڈے سے جس فرج فیرسلم متا زبوت ہیں، اسی فرج نور سلافول کا ہی بیم
عامل ہیں ۔ نبذا فانفا مز پر و گینڈے سے جس فرج فیرسلم متا زبوت ہیں، اسی فرج نور سلافول کا ہی بیم
عامل ہیں ۔ نبذا فانفا مز پر و گینڈے سے جس فرج فیرسلم متا زبوت ہیں، اسی فرج نور سلافول کا ہی بیم

کے شاہ بانوکس کے بعد فضاہ س کے لئے بہت بڑی عد تک ساندگار ہو تی ہے۔ بینانچہ است سے برط سے لئے جہدت بڑی عد تک ساندگار ہو تی ہے۔ بینانچہ است سے برط سے لئے جہد کہ اسلای قانون اور اس کی حقیقت کو تھکے ذہیں و دماغ کے ساتھ مجھنے برآ کا وہ نظراً تے ہیں۔ بہذا اس وقع کو غیرت بلکہ ایک بہت برطی فکرائی وغیری امداد تھ تو کرتے ہوئے ۔ اگر اسلای قانون اب کسلانوں کو اس میدان ہیں نے سرے سے اور نئی عزیدت کے ساتھ کام کرنا جا ہے۔ تاکہ اسلای قانون کی رقری کام کہ قائم کے بات کی سے کام کرنا جا ہے۔ تاکہ اسلای قانون کی رقری کام کہ قائم کیا جاسے ۔ اور صروورت اب اس بات کی سے کو علی وعقی ولائل سے مزق نے تم میں کال فریجر نوام کرائگریزی زبان ہیں تیاد کیا جائے۔ مگر اس ملسلے ہیں ایک شکل یہ ہے کہ آج مشملانوں کے سوچے کا امراز ان اسطی ہوگیا ہے کہ اب شاہ بانوکس رہے نیصل ہوجانے کے بعد وہ اس کی خرد اس

فرض اگرآن مهم کومند دستان بین کینیت ایک آمت زنده دم تا ہے تو بھر میں اپنی اجتماعی
زندگ کے ففظ کے بعث برطی کے جس کو نے بڑیں گئے۔ اوران میں سے ایک اہم ترین اقدام یہ ہے کہ
اب ہم آپ دین در نزدیت کی معقولیت کا غیرسلوں کو قائل کرائیں اورائن کے سامنے اسلامی ہذیب
اوراسلامی قانون کے امتیازی خصائص بیش کریں جن کی بنیا دیراسلامی ہمذیب ومعامشرت ویگر
ادیان ، دیگر تبذیبوں اور دیگر تمام قرانین سے ممتاز نظر آنے۔ اورجب تک یہ کام عقل وظی بنیاد د
پر بورا ذکیا جائے فرع انسانی بڑھتی اعتبار سے مجت بوری نہیں ہرکئی ۔ حالاتکہ الشر تعالیٰ قوصاف مان فرما آبے :

هُنُ خَلِيثُهِ الْخُرَجَّةُ الْبَالِفَةُ ؛ كِهددوكه الله بِي كُجَت غالب بِي كَ - (انعام : ١٣٩) اب ظاہرت كه اللّٰرك اس تُجَبت كوغالب كرنا اللّٰه يك فوالبردا دوں بى كا كام ب - إلمذا اگریم اس دمر داری کے اداکرت میں ناکام ہوگئے تو بھریم القد کے نزدیک بجرم قرار بایش کے کیونکہ اب دنیا میں کو ڈن نیا ہفیر نہیں آٹ گا۔ بلک اب علاء ہی انبیاء کے اصل وارث میں اور انہی کو یہ ولیط انجام دینا ہے۔ گرتالی ایک ہاتھ سے نہیں بھی بلکہ ہیشتہ دو ہا تھوں سے بھی ہے ، للندا قبت کے صاحب استطاعت اوگوں کو اس ملسلے میں علماء اور اہلِ قلم کا ساتھ دینا جاہے تاکہ وہ این خصر داروں کو نوبی اداکر سکیں ۔

واقدر براس دقت ابل بصیرت الماء اورابل فلم حفرات کی ذمه داریاں دوجند بوگئی میں - بلندا اسب انہیں بیرے کیل کا افواں سے لیس بوکر میدان میں آنا جا ہے تاکہ اسلامی شریعت کی عظمت در تری کا سکہ وہ بورے دلائل کی دوشن میں فرع انسانی کے ذہوں ایس بھا تیک تاکہ بھرکو ٹی یہ نکہ سیکے کہ اسلامی قوانین غیرمعقول یا غیرمقالان میں ۔

رِنْ َهُ لِنَهُ اِلنَّا مِنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنَا فِي وَيَخْيِنْ مَنْ مَنَّ عَنْ بَيِنَا فِي : كَاكَرَجُ إِلَاكَ بِو وه وليل (دَكِهُ لِينَ ) كَ بعد إِلَاكَ بُوا ورَجُوزَنَهُ ورَبُ وَهُ وَلِيلَ (دَكِهُ لِينَ ) \*\* بعد رَزُنَدُه السب - (انغال: ۲۲)

میعصرمدیدی ایک ایم ترین طرودت بلکه ایک تجدیدی نوعیت کاکام ہے ، بوتحقیق و
تعقیش سخت محنت اور جائفشانی کا طالب ہے کیونکہ اس سلسلی کو نیا بھر کے مختلف توانین
اور مختلف تبدنہ میوں کے مطالعہ کے مساقہ معلیم کا وفنون اور جدید میر فائن سے بھی مدو لیسن
کی مشدید ضرورت ہے ۔ نظا ہر ہے کہ جب بک اسلامی قوانین کا دیگر قوائین کے مساقہ تفایل مطالعہ
نہیں کیا جاتا اسلامی قوانین کی تو ہیاں ہوری طبح اُجاگر نہیں ہوسکتیں ۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلامی ترایش میں ایک اور فائی اور فائی بی ترایش والی سے کہ اسلامی ترایش میں جوایک تھوالی موجودہ معلوم ہوتا ہے ۔ مگر اس مجرزے کی حقیقت موجودہ معلوم ہوتا ہے ۔ مگر اس مجرزے کی حقیقت موجودہ معلوم ہوتا ہے ۔ مگر اس مجرزے کی حقیقت موجودہ معلوم ہوتا ہے ۔ مگر اس مجرزے کی حقیقت موجودہ معلوم ہوتا ہے ۔ مگر اس مجرزے کی حقیقت موجودہ معلوم ہوتا ہے ۔ مگر اس مجرزے کی حقیقت موجودہ معلوم ہوتا ہے ۔ مگر اس کہ ہر مگر ایک برتر قانون تسلیم نہیں ہوجاتی و داس کہ ہر مگر ایک برتر قانون تسلیم نہیں میں مستمتی کے جا موزی تسلیم نہیں ہوجاتی و داس کہ ہر مگر ایک برتر قانون تسلیم نہیں سرسکتی کو براہ جدودہ وورکا مسب سے برا ایس کے اور مسب سے برای ضرورت ہے کہ جا موزی تھیں ہوجودہ وورکا مسب سے برا ایس کے اور مسب سے برای ضرورت ہے کہ جا موزی تھیں ہوجودہ وورکا مسب سے برا ایس کے اور مسب سے برای ضرورت ہے کہ جا موزی تھیں ہوجودہ وورکا مسب سے برا ایس کی تھی تھیں ہوجودہ وورکا مسب سے برا ایس کی جا می توانین کے اسلامی کھیں کے اسلامی کی تھیا ہوتا کی اس کو ایس کی تھیا ہوتا کی جا موزی کا مسب سے برا ایس کی تھی ہوتا کی دورکا مسب سے برا ایس کی تھی اس کی تھی کہ کو ایس کی تھی کی تھی کو ایس کی تھی کی تھی کی تھی کی تھی کھیں کی تھی کی تھی

کی تغییم و شفری ادر دیگر قوانین کے ذریعہ اُس کا تقابل اس لیج کریں کہ وہ دافتی ایک عجزہ اور ایک اہدی وبرتر قانون نظرائے لئے جو دائی اور ناقابلِ تغییر بھی دکھان کہ دیتا ہو۔

اس بون پرریفیقت بی واض بین بایش کرناه با توکیس کے میسلے میں بیری کورٹ نے جوغلط فیصلہ دیا بقا اور کو گا اچا تک یاغیر منو تع فیصلہ بنیں تھا۔ بلکہ اس کی کھچڑی بہت پہلے سے پک دہی ہوتا تھی اور بخلف سینا ۔ وں اور فاکرات کے ذریعہ اس کی فضا کافی عرصہ سے تیار کی جا دہی تھی اور بخلف سینا ۔ وں اور فاکرات کے ذریعہ اس کی فضا کافی عرصہ سے تیار کی جا دہی تھی ، چنا نجر انڈیں لا انسٹی ٹیوٹ بنی دہائی ہوئی کے زیرا بہام ۱۳ ارجوری ۱۹ واع میں منا اسلامی اور ان ما ڈرن انڈی سے کے زیر شوان ہونے والے سینا دمیں بریم کورٹ کے ایک وکیل دانیال لیلینی نے دس منا سامل اور کا منا میں انہوں نے مسلم کھلقے کے نفظ کے سلسلے میں فوری تبدیل کی حاجت کی مقالہ بیش کیا تھا ، جس بی انہوں نے مسلم کھلقے کے نفظ کے سلسلے میں فوری تبدیل کی حاجت کی مقالہ بیش کیا تھا ، جس بی انہوں نے مسلم کھلقے کے نفظ کے سلسلے میں فوری تبدیل کی حاجت کی طرف قوجہ مبذول کراتے ہوئے مورہ کہ تھوری آبنی آبارت (۱۳۲۱ – ۱۳۲۱) کو بیش کیا تھا ، جس بی بریم کو درٹ نے فیصلہ دیا ۔ دیکھے کا آب " اسلامک لا ان ما ڈرن انڈیا " صفح ۱۱۰ ، صفوعہ تر باتھی بمبری ، ۱۹۵۲ – اور دانیال لیفی وہی صاحب بی جس بریم کو درٹ نے فیصلہ دیا ۔ دیکھے کا آب " اسلامک لا بین جو مبریم کو درٹ میں شاہ بانوے وکھیل تھے ۔ اور دانیال لیفی وہی صاحب بیں جو مبریم کو درٹ میں شاہ بانوے وکھیل تھے ۔

اس اعتبارے دیکھا جائے قرصلیم ہوگاکہ خلف تو کون کی بنا ڈالنے والے قانون داں اور " دانشور" قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بواس تسم کی سی جی تبدیل یا " اصلاح " کے لئے حکومت یا علائتوں کو خلف قسم کی تبدیل یا " اصلاح " کے لئے حکومت یا علائتوں کو خلف قسم کی تباویز بیش کرتے رہتے ہیں ۔ پھر حکومتی ادادے ان تجاویز کو روایعل لاتے ہیں۔ لینڈا اس قسم کے لوگوں کا ہونا استد ۔ جس لینڈا اس قسم کے لوگوں کا ہونا استد ۔ طروری ہے بہ تکراس قسم کوئی تا اور ہر دقت تو المعلی طور پر کیا جاستے ، ورند مسلمان عام طور پر اُس وقت جا کر جو نگھتے یا میدار ہوتے ہیں جب بہتی کی بیل دینے لگتی ہیں یا اُن کے تمرات و حاصلات کے فہور کے ہا عث کوئی " در حاکد " ہو جگٹا ہے ۔ لہذا صور ری ہے کہ ایک سانپ کو سم حاصلات سے فہور کے ایک سانپ کو سم حاصلات سے فہور کے ایک سانپ کو سم حاصلات ہی گہوں دیا جائے ۔

اس اختیارے ایک علی تحریک کا بواجع معنی بین ایک جوان علی تحریک ہی ہوگئی معنی بین ایک جوان علی تحریک ہی ہوگئی می کے وقع این کا من می کا بین ایک میں رہی ہوئی ہی کا بین ہے ۔ اوراس اعتبارے میاری مات کو ہر وقت بردار رہندا ور این برداری کا بیوت ہو یک خورت ہے کہ وہ ایک کا بیتھ ہے ۔ فرض ہاری مات کو ہر وقت بردار رہندا ور این برداری کا بیوت ہویا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک بین معلی تحریک ہوئی معلی تحریک ہیں ہوں ہے ہو اور ایک کا بیوت ہویا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک جو بقیدا غفلت اور لا پرواہی کی علامت ہے ۔ اور پھراس کی وجے سے خواس کی وجے سے تاخر پردا ہوت کے مسلمان صرف احتی ہی میدان ہی میں اور پھراس کی وجے سے تھی وہے ہیں ۔ گر بھاری ملت میدار ہوتی تو ۱۹۱۶ء ہی میں اس غلط تحریک اور فیت کا سرکھ اس میں ہوت ہجیے رہتے ہیں ، گر بھاری ملت میدار ہوتی تو ۱۹۱۶ء ہی میں اس غلط تحریک اور فیت کا سرکھ اس سے بری کو تا ہی ہی ہو وہ سے اور پر کی آن کی کو اس انہیں پوری طرح ہوں رہتے ہی سوئر ہی آرکوئی کو تا ہی ہے واب انہیں پوری طرح ہوئر ہی آرکوئی کو تا ہی ہے واب انہیں پوری طرح ہوئر ہی آرکوئی کو تا ہی ہے ۔ واب انہیں پوری طرح ہوئر ہی آرکوئی کو تا ہی ہے ۔ واب انہیں پوری طرح ہوئر ہی آرکوئی کو تا ہی ہے ۔ واب انہیں پوری طرح ہوئر ہی آرکوئی کو تا ہی ہے ۔ واب انہیں پوری طرح ہوئر ہی آرکوئی کو تا ہی ہے ۔

اس السلط میں بہت زیادہ فکرمند ہیں کراس شکل سنا کے کس طی سلیمہ یا جائے ؟ ملت ورد اندن سے ابیلیں کرتے کرتے ہم تھک کے بین مگر کوئی فاط خواہ فائدہ نظر نہیں آر ہا ہے۔ نیتجہ یہ کریہ اوارہ دن بدن مقوض ہوتا جا رہا ہے۔ بیکن ہو بھی ہم المتید نہیں ہیں۔ اور فعا و ندکر کم کی ذاست بابر کات سے قوی توقع ہے کہ وہ امن شکل سننے کاکوئی مذکوئی صل ضرور نکالے گا۔ کیونکہ میں کا دعاد مجاہے کہ وہ آئیس کی راہ میں جدوجہ در رہ والوں کو کہی ناکام نہیں کرتا ' بشر طیکہ خلوص اور لگن کے مما تھ کا کہا جائے۔ لہذا ہم اسی اُمید کے سہالے اس کام میں بوری تُندہی کے ساتھ ہے تھے تھے میں۔ اب دیکھناے کہ بیتا ٹیر فیجی کب اور کس طرح ہا ہے وروازے بردستک دیتی ہے ؟

را قرمطورنے اپنی ایک سابقہ تصنیف" مشربعتِ اسلامید کی جنگ میک مقدمے میں تحریر کیا تھا کہ اسلامی شربعت سے موضوع برجند کتابیں ڈیڑکیل ہی جن میں سے بھنے نام ایر ہیں:

ا - اسلامی شریعت کیا ہے ؟

۲ - اسلای شرعیت پراعتراضات کا جائزه

۳- اسلام میں عورت کا درجر

چنانچ بیش نظر کمآب بینی " اسلام شریعت : علم وعقل کی بیزان ایس " کمآب اول کم ناا کی تبدیلی سے سراغة بیش کی جارہی بیئا ور دو مسری کمآب حسب ذیل دو الگ الگ ممآبوں کا رُوپ دھاریکی ہے :

> (الف) تعدّدار دواج ادر فرامیب عالم عقل کی سوشی پر (ب) طلاق اسلام اور عالی قوانین میں

اسلامي قاذن كى برترى ادر مقوليت كا أيك جائزه

یہ دونوں کم بیں انشا دائٹر بہت جلد آپ کی فدست میں پیش کی جائیں گی ۔ اب بی تیسری کما ب تو وہ تیار ن سے ابتدائی مراصل ہے ۔ ان سے علاوہ اسلامی شریبت و م اُورکے کیشت ى جو خرمت آئى ہے أس معلى وجوبات اور مائن فلك دائل بريمى ايك تاب زيكميل ہے - جو فراغ چابا توبيت جاد منظر عام برآئے كى - اس طبح اسلامی خربیت كا ظمعت دبرترى تابت كرنے كے ليا مختلف ميشينوں سے كام كرنے كى ضرورت ہے -

پیش نظر تاب مذکورهٔ بالاتمام تابول کے ایک عقد مرک طور بیش کی جائی اس میں اسلائی شریعیت کے عزامت کے علاقہ اس میں اسلائی شریعیت کے عزامت اس کے اور اس کی بیض احتیاری تصوصیات کے علاقہ اجتماد کی حقیقت و عابیت موجودہ دور میں اُس کی خرد رہت داہمیت اور اُس کے سنرانط و ممبادی و فیرہ برجی میر حال بحث کرتے بجوئے بعض غلط دمجانات و تحربیات کا بھی ایک جائزہ دیا گیا ہے اور علاما افکار و نظریات برتنقید کی گئی ہے۔ تاکد اس لیسلے کے میرے اُصول کی دخا و ت کے ما تھ غلط فہری کا بردد میں چری طرح جا کہ بوجائے اور جرج بر نکھ کرسائے آجائے۔ اس کا ظامت کے ما تھ غلط فہریت کے اس کا فات یہ کہ بارا ملائ تریت کے اس کا فات یہ کہ بار ملائ تریت کے اس کا فات یہ کہ بار ملائ تریت کے اس کا فات یہ کہ بار ملائ تریت کے اس کا فات یہ کہ بار ملائ تریت کے اس کا فات یہ کہ بار ملائ تا ملائ تریت کے اس کا فات یہ کہ بار ملائ تو تعدید میں میں تعنی کے اس کا دور جرب کے اس کا فات یہ کہ بار کا دور جرب کا تعدیل مباحث برشن ہے ہوں کا تعمل مباحث برشن ہے ہوں کا تعمل میں میں کہ مسیدے۔

خوض موجوده دور بشر اور دفار کا اظامت اب خروری بوگیا به اسلای تعلیات اور سست وی تانون و خوق اور خیاری بیش کیا جائے ۔ الله تا الله کا تا کے کا تسلیل کی بر بہای کا بیش کی بر بہای کا بر بیش کی بر بہای کا بر بیش کی جادری ہے ۔ اورانشا دالله اس کے بعداس قسم کی مزید کتابوں کا سلسلہ جادی ہے گا۔ یہ نیاسلسلہ چوکر خالص علی دی تقیق توجیت کا حال ہے المذااس کی انجیت وافادیت سے افضاء الله الگاکون بھی دور سفنی نہیں روسات ۔ بلک بر بردور کے نئے مغیدا ورکاد آمدرہ کا تعلیا الله کی کی بہود ورکے نئے مغیدا ورکاد آمدرہ کا تعلیا ہوگئی جو کی ہے کہ اس کے مقبول واقع بنائے ۔ اوراس بلسلے میں آگر کوئی غلامی واقع بوگئی جو کوئے معاف فرنا ہے۔

خادهِ ملَت محرشهابُ الدين ندوى ۱۲۰۷/۱۰/۱۰ م ۱۲۸/۸/۱۸

### سكيااسلامي شريعيت من تبديلي تضرورت ايك على قيق جائزه ايك على قيق جائزه

ويخطي جندد ووس معتقف اخبادات اورسينادون كردويد بف جد ميعليم إفتر علقوا مين بدير وكيناد كيا جاد إب كراسلام ترييت كيعفن صوري (جن كاتعلق مسلم يينل لا عدي اصلاح اورتبديل كي صرورت ب- ووردعوى بركيا جارياب كدوه حالات وزياني كاسا تدنسين ف سكة ، كيونكه يه قوانين آزاد في نسوال اورحقوقي خوانين مصمنصادم جين بينا نجيجن ا**سلاي قوانين كو** سب مصدياه و نشار كما مت بنايا جار واس وه طلاق اورتعدّ والدواج (٢٥٥٧ ٥ ٢٥٥٠ ) ج گویاکسیة قوائین بناکراسلام نے عورتوں کا حق تعنی کی ہے اوران کے ساتھ بہرت بڑا ظام اور فاانصافی کی ہے ۔ البذا " اصلاح بیسندوں" کانوہ ہے کہر المع بھی بن پڑے ان اسلامی قرابین کوبدل دیا جائے یا ان که "اصلاح" اس طح کردی جائے کدوہ " لنگرے لولے" اور بالکل" ب ضرر مین کر ره جائيس. للمذاوه ابني طرف سي مختلف " اصلاحي تجادير " بيش كرتي بيس كدان وافين بي تبديل بي ا تداز کی ہو . اور میطالب جس طرح نیرسلموں کی طرف سے ہوتاہے اسی طبح ان سے ہم نوابع فرسم دانٹورد <sup>0</sup> کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے اور وہ "اجتهاد" کے فاکر اس تسم کے احکامیں تبدلی کرنے کے خواہشم ذکار ائتے میں بعنی چونکراسلائ ٹرلیست میں صاف صاف تبدیلی کی بات کرنا ق بل اعتراض برہ کا ہے ، النوا وه اجتهاد کا پُرونرین او ملندکرتے بُوئے کہتے ہیں کہ اب حالات و زیانے کی دعا بت سے س قسمے احکامی وہ اوہ اجتهاد کرنا یا دو ارہ خورد فکرے وربعہ ان برتریم و اصلاح کونا فٹولی بوگی ہے۔ ما لاک اجتماد کا بنیادی اُصول یہ ہے کہ قیاس واجہتاد صرف ابنی مسائل ہیں ہوسکتا ہے جو فیرنصوص ہوں بعنی جن سائل کی تھری می آلان اور حدیث خاموش ہوں اُن وہ وں کا اُن وہ کو چنر فظر کے کرفیر تصویم بھی فیر مذکور مسائل کا تم معلی کرنے کا نام اجتماد ہوں میں کہ ذکورت وہ اکا تم مسائل ہی کو ہول دیا جائے یا ابنین غل کر دیا جائے۔ اس کا نام اجہتاد نہیں بلکہ دین کی تحریف تو نہیں ہو اور یہ کا صرف شائع کا ہے کہ وہ اپنے جس تھم کو جاہے انسون کو سکتا ہو جو بر قراد رکھ سکتا ہے۔ انہذا ایک جہتہ کہ بی شائع ہیں بن کتا اور وہ اس نصب پرکھی فائر نہیں ہوگا۔ مشر لیعیت میں تریق کا حق خود زمول کو بھی نہیں تھا

اسهی نقطه نظرے اصل شکرہ (واضع شریعت) عرف باری تعالی ہے اورا کس کرمبل تک کرمری تبدیلی کا کوئی حق نہیں ہے ۔ بلکہ دمول فردیت یا بھی اپنی کا ٹائ و وختریج جیسا کوڈ آئے کے ارضہ وآلیت سے ظاہرہوتا ہے ۔

إِنِ اَعْلَىٰ اِللَّهِ يَدُّهُو الْمَرَالَّا تَعْبُ لُوْا إِلَّا إِيَّاءٌ \* وَٰ إِلَّ الدِّينُ الْتَغِيِّرُ: حَمْ كِنَاصِ فِ النَّهِ بِي كَامِ مِ السَّنَ تَلْكِيدًى مِ كَنْهِصِ فِ أَس كَن بِي سَيدها طريق م - (روسف: ۴٠)

نَّمَ جَعَلْنُكَ عَلَى شَرِيْعَ فِي شِنَ الْاَسْرِفَا تَبَعُ هَا وَلَا تَسَبَّعُ اَهُواءَ الْآفِرِ فَا تَبَعُ هَا وَلَا تَسَبَعُ اَهُواءَ اللَّهِ فِي الْآفِر فَا تَبَعُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

هُدُّى قَرَمَ حَمَدةً لِنَعْوِيرِ يَعْوَمِ مَنْوْنَ : اوريم في ينب آب براس كُ أَمَارى بِهَ كَمُ آب (بنيس وه بات كهول كربتا دين جراي وه اختلاف كريس بين - اوريا الي ايان ك ك في بدايت اور والي ايان ك ك في بدايت اور ومت بي ب و ( خل : ١٢٠)

وَاتْلُ مَا أَوْقِى إِلَيْنَاقَ مِنْ كِمَتَابِ دُيِّكَ الْأَمْمَةِ لِلَّالِمَةِ لِكَالِمُونَةِ الْمَكَالِمِ ال اور پڑھولنے رب كائن ميں ہے جو تمہائے ہاس بطور وى بيجى كئ ہے ، اُس كى باق كوكوئ بدل نہيں كا . (كهف: ١٠) اجتماد كن مسائل ميں ؟

ظاہرے کریٹ وہروں کھی خردید اللی کا پابندے اوراس میں وہ کئے مکار دورا پنیس کرس تر تو چوریوں دوسروں کو کس طی حال ہو گئاہ ؟ بنہذا معلی مجوا کہ ایک جبتہ دکا کام منصوص افکام " (صراحت شدہ مسائل) میں اصلاح و تبدیلی بنیس بلک حرف ان فی شرع و تعنسیر کرنا اور بنے اوکام و مسائل پی شریعت کا تم منوم کرناہے ، جیسا کد ہول انڈس کی انڈ بلید و سلم فی صفرت معاوی جبل کو بمن جبیجے وقت ہوایت فرائی تھی ۔ دیکھے اس کے تی صراحت کے ساتھ ان مسائل پر روشی ڈائی کئی ہے ۔ چنا نچا بو واؤی ، ترفری ، نسان ، ابن اجد اور سندا جدب جبل فی جس بیر مدیث اس طیع مروی ہے :

جبدون الله وسق الله عِند و في خصاد كوين كاحاكم بناكر بيجينا جام و آب نے اُن سے (بطوراتین) دریافت فرایا کہ جب تمہائے مسامنے کو کی تضیر پڑتی ہو تو تم اُس میں سطح فیصلہ کروگے ؟ آنہوں نے جواب دیا کہ کمآب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دن گا۔ پھر آپ نے بوجھا کہ اگرتم اُس آخیہ کا حل کتب الخامی مذیا و تو کیا کہ گا۔ تو آنہوں نے کہا کہ دمول اللہ کی مستقت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اس برآپ نے پھر پوچھا کہ اگرتم کتاب دہشتہ دوفوں ہیں اس کا حل مذیا و تر پھرکیا کردگے ؟ اس برمعا ذنے کہا کویں اپنی ملے کے مطابق اجہتا دکروں گا اور کو کی کوتا ہی نہیں کو دگے ؟ اس قواس جواب کوسن کررسول المترصل الشرطايد وسلم بهت خوش بُوت اورمعا ذكى بديمه تصوفی اور فروایا که الحدولله اکس نے رسول خدا کے قاصد کو سیجے سوچھ و جدع عطاکی بست قرآن اور صديت سے اعراض کا انجام

موجوده دورس احدال داجها دکا دعوی کرنے دال بھی اپنے دغوق سے تبوت بی بھی محدث بین احدال معرفی استان کے اجتها دھ وفیاً سے محدث بین کرتے ہیں ۔ مگراس عدمیت کے متعدر جات سے بخوبی داختے ہوجا باہے کہ اجتها دھ وفیاً سی وقت معتبر ہو کہ آج جب کے متعلقہ مسلط میں قرآن اور صدمیت ناموش ہوں ۔ ورمز پھر قرآن فیصلہ میں موجود و مذکور (منصوص) مسائل میں ان سے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہوگا ۔ اورجو لوگ کتب و مستمت کے فیصلوں سے ہمت جائیں وہ مجتبد توکیا ہوں سے سرم سفان ہی ہیں ہوسکتے ، مستمت کے فیصلوں سے ہمت جائیں وہ مجتبد توکیا ہوں سے سرم سفان ہی ہیں ہوسکتے ، جیسا کہ اوضاد باری ہے :

دَابِطِيْعُوااللهُ وَأَطِيْعُواالرَّيْسُولَ وَاحْدَدُوا : اورتم الله اور رسول را ألَّ كرواور (ان كانواني سے) بكور (مانده: ۹۲)

خُسلُ اَلِمُهُ عُوااللّٰهُ وَالرَّصُولُ ٤ فَإِنْ تُولِّيُوا فَإِنَّ اللّٰهُ لَا يُحِبُ الْكُفِرِينَ ؛ كهددوكرتم الشّاوددسول كَى فوانبرداد كَاكرو- بِعِراكروه ثمنه موثّلِس تو (معلم ہوتا چاہیے كہ) اللّٰہ ایسے منكرین حَنْ كوبسندنہ ہيں كرتا - ( اَل عرق : ٣٧)

اس آیت کریس اشرادراس کے دمول کی تعلیات سے اعراض کرنے والوں کو جاف طور پر کا فرکھا گیاہے - جنانچر ایک دوسری آیت میں ایسے لوگوں کو منا فقین کا لقب دیا گیاہے :

قرادًا رقبيل كَهُمْ تَعَالَوُا إِلَى مَا اَنْزَلَ اللَّهُ قَرَالَى الرَّمَّوُلِ دَلَيْتَ الْمَنْفِقِينَ يَعَسُنَّهُ وَنَ عَفْكَ صُنَّدُ وَداً: اورجب ان سے كہاجاءً ہے كران كے نازل كردہ يحكم اور بول كى طرف آوُ ترتم دكھوگ كرمنا فقين تم سے بہلوچى كرہے ہيں۔ (نساء: ١١)

سله ایوداوگو د ممآب الاقضید : ۱۹/۱۰ - ۱۹ مطبوعه حمص (شام) نیز تریذی ، ممتاب الاحکام : ۱۱/۲۱۷ مطبوعه داداجاء التراث العربی بیروت -

ادرائ عنى ده آيات بى برجواس موضوع برقرآن يحم كى غالبة سب سے زياده كخت

اور شدمد ترین آیات بین:

وَمَنْ ثَلَمْ عَنْ مُنْ مُنْ عَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُعْ مُنْ الْمَعْ مُنْ الْمَعْ مُنْ الْمَعْ مُنْ الْمَعْ مُنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مُنْ الْمُعْ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

اس بوقع برضمنا اس بقیقت برای تحوای می دوش دال دینا خردری علم بوتا برازیش و آن اشراد درج بدین ( بن کا قیاس واجها دیج برنیا دون برقاع به واورین کی تعدار سی برگی تیم کاشیر ند بو) کی بسیوی اوران کا اتباع کرنا بی خودی به کیونکه بیخش و آن اور صریت سسائل بر حادی نبسی بروس اور براه راست ان سے افذ واستفاده نبس کرسک و درز بصورت دیگر کوکس بری شفت می براجات به بنانچ حب ذیل آیرت بی الشراور رسول سے بعد جن مصاحب معاطر کوکس کی بیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے مراد صاحب بھیرت حاکم اور علاء دولوں ہوتھتے ہیں :

يَ الْكُنْ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالطَيْعُوا الزَّسُولَ وَ اُولِ الْاَشْرِعِيْكُمْ أُ فَإِنْ تَذَا زَعْ نَشَرُ فِي شَنْ عُ فَرُدُّ وَهُ إِلَى اللّهِ وَالزَّمْسُولِ إِنْ كُنْتُمْ مُتُوْمِيتُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْدِرِ \* ذَ لِكَ نَحْدِرُ وَ اَحْسَنُ مَنْ أُوبُ لاَّ : لمصابعان والواشد اودرمول كى فانهوارى كروالة الْن كرامي وصاحب معاطريوں - بِعِرَاكُمْ مَي شَلِينِ باجها فقال كرن لوَّ وَاسْ بِي الشّادر يَول كَا اللهِ الرّع عَكروا الْرُمْ كَالشّرِ إِدِيمَ الرّت بِالِيمان بو بِي بلت اللّه يها ودانج المحكماظ عن بهتر (نساء: ٥٥) اس آیت کرمیمی صاف طور پرجنا دیا گیاکه اصل اطاعت عرف انشار دراس سے رسول ہی كى ب ادر حكام دقت نيزا برام كى الهاعت مطلق بنيس بكرسترد طاب بين جب تك يولك فعلا اور ومول مے تیکوں کے جوان آ اتباع کرئے ہوں ان کی بات مانی جائے گی ، اور اگر فیوا در مول کے ان کا سے من يُوست موس توجوان كربات بنيس ان جائ كى نيزاس يري جنادياتياكر اخرة ف آراء كامورت يم الخرى فيصل كمآب ومُمنّت كيمطابق موكا ا دواس بارب بي فلال ادر فلال ك**اقول وعلى قابل احتبا**ر من اوكا فوا وركى مسلم كومت كافيصد بوياكى فقيه كالجيماد . فوض اس كم خدا ورى معالى اِئِن مَن عنها دکی اطا عست بی مشروط طور پر واجب ہے۔ اور جب دلائل کی دیٹنی بین بل مصحت کا طابعة واقع موجائة ويعراس معدا واحز كرنابهن ايك دومرى آيت كيمطابن ايمان معتروي كاما عث بوكا، جِل برعائة حق كاس طريف كالمبيل المونين " وارك راس سيسينة والول كاسخت خرمت كالمي ع: وَمَنْ يْشَالِقِ الرَّمُولَ مِنْ بَعْدِ مَا مَبْرَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى فَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَسَهِ فِل المَثْخُصِئِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَكَّ وَنُصْلِهِ جَعَهُ وَسَاءَتْ مَيصِيْواً ؛ اودداهِ جايت واخج والخ کے بعد بی جوکوئی دمیل کی خالفت کرے گا اور اہل ایان کے داستے کے فعاف چنے گا تو ہم اُس کو اُوعر ہی جِلاَيْن تَحْصِ طرف كاأس في مع كياب اوراب ووزخ كوالم روي مي جو بيت بري جي به راساد : ١١٥) ظامر به كرابل إمان كرائ معراد ويك مفوظ طريقب جرصابة كرام، تابين لورتبع

سیمین کاطریند دراسته نفا، اور چوده موسال سے پرامت اس داستے رجل دہی ہے . اجتم ہماد کا در واز و بند بہرس شکوا ہے

داخ نے کہ اجتہادی خردرت جیسا کرخود صحابدا ورتابیس کے دور میں تھی اور جس طرح انڈراور مجتہدی کے دور ایس تھی اسی طبع وہ آئے بھی موجود ہے ۔ ادراجہاں کی راہی ہمواد کرنے والے خود صحابۂ کرام محقبظہ اجتماد کی صرورت و اہمیت سے شایدی کوئی صاحب انکوالا انکاد کوسکیا سینے ہی کی وہ نے نے

سك تغسيل كربية ويكيث علام ابن قيمٌ في كرَّب راعدام المركوفعدين .

پیش آنے طارمیا گریں ہے۔ اوراس کے صدود و شرائط سے اُصولِ فقد کی کا بین آجری ہیں ۔ رمول اور مجتبد کا ذق بر ہے، رمول سے غلطی مرزد نہیں ہو تھی ، گریجہند سے غلطی مرزد بہوگئ ہے ، یہی دجر ہے کہ ارشا والت دسول جو کمآب الی اور قانون الہی کی شرح و تفسیر کے طور پر جس قانون شریعیت کا ایک تقل سرچینز داوراس کا یا خذہونے کی بیٹیت رکھتے جس غرض کو ڈی فیقیہ و مجتبہ فیطی سے پاکٹیمیں ہو تھی ۔ بلکہ خود فقی ان کہی لیے بات جس بہی بات کہی ہے کہ " جب کو ٹی سیجے صدیت ناست ہوجائے تو وہی میصل فرمیس ہے اوراس مورستایں تم میرے قول کو دیوار پر ہے مارو " سے اجاع اُمست قرآن کی نظر میں

نیز مذکور و بالا آیت کرید ارنساء: ۱۱۵) کے دربید ایک اورانسول \* اجاع ، بھی ثابت موتاب هی اجاع کا مطلب سیکسی دور کے علماء وفق اکاکسی سٹلے پراتفاق واتحاد - جنائی جب کسی دور کے علیء وفق ایکسی سٹلے میں تقل جو جانتی تو وہ و اکن اور حدیث ہی کی طرح قابل مجت بن جاما ہے ۔ اول س سے میٹن \* سبیل المؤمنیں "سے ہشنا شار ہو تک ہے ۔

اس طُع اُصولِ نقر (ISLAMIC BURISPRUDINCI) كَ تَعْرِيبُا ثَمَامُ بَنْسِادى اُصول خود وَ آن وحدسيث بي سے ماخوذ ہيں .

عصل بركر قُرَّن ادر صدميت كے بعد اجتهاد اور اجاع اُستابی اسلای قانون كاستر تيسر بيل اور دين ايس اون كي بي جَبَّت ہے . قياسي اُمور بي توا كي فقيد ( ما برقانون ) كا اجتهاد دوك فقيد سے

سنگ تا دیخ فقه اسلای سے مطالعہ سے نظاہر ہوتا ہے کہ دوراجہاد اور نقد اسلای کی تدوین سے بعد کی کمیدانظامی دور آیا جب کرعلا دمی بازگاری باقی بہر ہی جو دوراجہاد کا خاصرتی اور تراقط اجہاد کی تک سے باعث طرح طرح کے ختران کا اندیشہ بردا ہوگیا او آئس وقت سے علا دن محفر تجفظ شریعت سے جذب سے تحت اجہاد کا دروازہ بند تصنیح کا اظ سردیا ممالا تکھیج بات یہ ہے کہ وہ بند نہیں ہے ۔ بلکہ اس کی خرورت ہرد دوس بیش آئی ٹیم گی ، گرا جہاد کرنے کے لئے اس کی خرافظ کا گورا کرنا ضروری ہے ۔ اس سے بغیر کوئی شخصر کی جہد رہیں بن سکتا ۔

سنكه ويجيئ تاريخ التنزيع الاسسلامي • اذ محالفتري • حن ١٩٧٩ هنه توقيق المسدنول الحاصر أحول الغفسه • از واكثر مودف دوالبي -

محقف پوکانے اورائشار ابدے اخرافات کی فوعیت استی کی ہے ، گرجیکی شار پرتم آیا اکر فقا ا متنق برد جائیں تو پیراس ساخطاف کی کہائش نہیں رہ جاتی ۔ چنا نج بیک لفظ یا ایک مجلس کی تین طابق کے دقوع برچاروں اشراور بہت سے فتھ اسکے علاوہ تمام محدثین تعق جی اور پرسٹلرقرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ گراب وجودہ دور کے لائم صلحیین "یا تی ترب نہ لوگ اس متعقر ششامی سے سے "اجت او محرک اس قانون کو برل دینا جاہیے ہیں ۔ توصاف طاہر ہے کہ اس تعقر مشامی کر ترب و ت کی اسلامی شریعت میں اُصوالاً اجازت بہیں سے بھی مابع تفصیل می طابق اس تھی کرکت کا نام اجتماد نہیں دلکہ تربیف ہے ۔ اور بی حالی تعقر یا زدواج ( ۲۰۱۲ میں سے ۱۰ اور بی حالی تعقر یا زدواج در دواج کی اور دی جاتی ہیں ۔ اور بی حالی تعقر یا زدواج ( ۲۰۱۲ میں ۲۰۰۰ کی اور دی جمسائل کا بھی ہے ۔

فوض مجموق اعتبارے بربات نوب یادر دہی جاہئے کر آن اور حدیث کے دافع نصی چین اُک کے واضح احکا اوسائل اپن جگر پر بالکل کمل ادر ہر دور کے لئے قابلِ عمل ہیں جن ہرکہ تی م کی تبدیلی نہیں ہوگئی ۔

#### فقراسلام كي حيثيت

اب، إمعاظ فقد اسلای یا فقها کی انغرادی دایون کا تواس پر دقیم کے احکام و مسائل موجود ہیں ۔ فیکے موہ ہے ہو قرآن اور صریف کے منصوص احکام کی تفریح و قرضی برشنل ہے ۔ تو اس با پس اگرمیہ اختلاف الشکی کھا فیش موجود ہے ۔ (جیسا کہ تود فقیائے ادبود کا نقط و نظر مختلف ہے ) گمران احکام میں بجائے فودکوئی تبدیلی نہیں ہوگئی کی وکہ وہ شریعت کی اصل واساس ہیں ۔ بِنا الن ہی آدمیم ا اصاف کا سوال ہی نہیں بہدا ہوتا ۔ البہ دلائل کی قوت کی بنا پر مرف اتنا کی جاسکتا ہے کہی ایک فقیر سکی ایک تو جیجے حامل ہوجائے ۔

اوردوسری بس انگار دسائل ده جرج قیاسی و اجتها دی بیس . توان سائل و این ای می داجتها دی بیس . توان سائل و الاثل کی مینیاد پرترمیم و اضافے کی تنج اکنش برکتی ہے ، اور خود ان کی روشی میں بست مسائل کا حل بی محالا جاسکتاہے ، محربیا کام صرف الماء کے کرنے کا ہے ، اور موجودہ دورمیں و سرقیم کے اجتہاد کوکوئی فرد دامد ابھا کے بین کی کیونکہ اس کی سٹرا لٹھا کو گیردا کرنائسی فرد وا حدیم اس کا بات ہیں ہے۔ ہلے ذا اس کا م کو اجھا کی طور پرانچھا پانا چاہیے۔ اوواس کے لئے جید اورصا دب نظر علاو کا ایک بور فر ہونا چاہیے۔ حامل بیر کمسی فقیرہ کا قیاس و اجہتا دح فیہ آخر ہیں ہوگا۔ گرفقہ اسٹانی کی تدویس ہوشقین تعصیب پانفسانیت کا الوام لگا نا بالکل غلط ہے۔ کیونکہ انہوں نے فقہ اسلامی کی تدویس ہوشقین ہرواشت کیں اور جس و تست نظر اور نکہ دس کا انہوں مدین و تدوین وضع کے وہ ہما ہے انے دلیل وا مرک ہیٹیت سے اور اس کیسنے میں انہوں نے جو اُصول کھیتی و تدوین وضع کے وہ ہما ہے اے دلیل وا مرک ہیٹیت رکھتے ہیں۔ اور انہی کی قائم کر وہ بنیا دوں پر آج ہم ایک بٹی عارت کھڑی کرسکتے ہیں ، البذا ہمیں ان

کامنکورہونا چاہئے۔ نئے دعو پداروں کی بیٹیادی فلطی

یں چوقرون وطی کے بیک فرسودہ قانون کو داخوں سے پڑے جُوٹے ہیں۔ جب دنیائے تما ہوائیں ہو کئے ہیں قراسائی قانون کو بھی برلنا چاہتے۔ رینہیں ہوگا کہ ماوی دنیا واکسیوں صدی ہیں جائے اورُسالنا سانوی صدی کے قانون این بجڑھے ہُوٹے وہ قوٹے دہیں۔ چنانچ سانا فوں کو بطور فعد رجعت بیسندا ور بینا دہرست دغیرہ القاب سے یا دکیا جاتا ہے۔ گویا کہ دو ترق نہیں جاہے اور ترقی بہندی کے الکل مخا

محرجهان كسيحقيقت كانعلق برسائه الاامات بدميادي جومض يرومكنال اوربيس كى قوت كروربوطائ جاتى بن اورهورت وانقدت ان كاكو ئى تعلى نهير ب اصل يس يماك في ستعشر قين اورا بل موب كربيد كم بوتي بن من واسام اوراسلامي قانون س انهما أى بغض وعداوت مصاوراس كريجه بال وصليب كاموكر آدايون كابهت برا وض ب برگر · صلیبی جباد "کی تاکامیوں کے بعد ایٹ بھی دنیا کے ذمین دخ اسلام سے اپنی عداوت کا "علی" اعتباً س مقابل كرفيه إلى اوداس بدان بي أس كو" شكست "فيه ك الله إدى فرح كركس بيكم بين. مكر وده يقت واخرك اعتبار مصنوب اتبى لمح وائة ين كراسلاى قافون ايك برترا وراعلى درج كا قانون ب اور اس كى مقوليت كى دجرس ونيااب آبسة آبسة اسلاى قانون كى طرف براھ ربى ب (جيساكر طلاق اورد مي قوانين كى بندرت مقبوليت اوران كى عالمكيرى سے ظام رجونا ہے) . للدا وه اس كامقبوليت سے خانف یں اوریض اس کی راہ میں وائے انکانے کی خاطر ضوں کاری سے کا لیتے ہوئے اس کے بالصير المح طع كوشوشة فيولية جانبيين ادراك كربرورده بالك كأكرس منافراك كممثرق مناگرد بھی اسلامی شرنیت کے بالے میں بوہو وہی اعتراضات وہراتے جائے بیں جواک کے مولی استادہ

ترقى بيسندون اورفرقه برستون كأكته جوثر

اس مونی پریعقید تنسب میں پیٹر نظر دیمی چاہے کہ مدیستان ہیں اسادی قانون کی تبدیلی یا احسام کامطال کرنے والوں ہیں وقیم کے لوگ شامل ہیں: ایک تو و پیٹر سلم فرقز پرست اوراُن کی تنظیمیں بسر بن کواسلامی قانون سے بغض و صدا و دانہتا درجے کا بیرے اور وہ ابن نا) نہاد تو می ایک آگا ہی اسلامی قانون کو ایک سرنگے گزارتھ و رکھ ایر اور دوسرے وہ "مسلم فا دانشور" بوتر تی بسندی کا لباد اور و مراس کا اور دوسرے وہ "مسلم فا دانشور" بوتر تی بسندی کا لباد اور قد کرا درا صلاح واجہتا د کا ڈھونگ رجا کراس بیدان ہیں۔ جنانچہ اسلامی قانون کی اصلاح یا اس بی ترجم و تبدیلی کا مطالبہ ان دونوں گروہوں بی کیسال طور پر بایاجة ہے۔ ان دونوں گروہوں بی کیسال طور پر بایاجة ہے۔ ان دونوں بی اگر کچفر فی اس بی بی توصوف ان کا میم بیا ہے۔ گردونوں کی تان کیسال طور پر "اصلاح و تبدیلی" بی پر ٹوٹی سب اور بدونوں طبح تان کے بیاد تی بی بی تو شوائی میں اور بدونوں کے مقام اور بدونوں کی تان کیسال طور پر "اصلاح و تبدیلی" بی پر ٹوٹی سب اور بدونوں طبح تان کے اسلامی قانون " ہوتھ بست بر " بدل دیا جاسے ، خواہ وہ انگرا یا لوالی کے میوں منہ وجائے .

اس بیشت سے ان دونوں کے درمیان بہت براہ گھ جوڑ پایاجا آب ، جنانجہ کچیاد و سال (مشترہ و سائٹ کے درمیان شاہ بانوکس کے سلسلین بہند دستانی بس نے مسلانوں کے خلاف جوطوخان برپاکیا تھا ہم بریان دونوں طبقات کے تمطالبات بی خدت و کیسانیت نے اس میشت کوپوری طوح بے نقاب کردیا ہے ۔ ممطالیے کی عدم معقولیت

اص احتبادے دیکھا جائے توسلوم ہوتا ہے کہندوستان ایراسلام شرایستان ترب بل المملک ملک میں استان ایراسلام شرایستان ترب کی پریدا وادیم ، جس کا حقیقت و دواقعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔ بالغافظ و گراسلا قانون میں ترمیم و تبدیلی کا مطالب کھی و عقلی یا معقول دوائل کی بنیاد پڑئیس بلک اس وک بیرا کرنے کی تحریک کا نبخہ ہے ، اوراس مسلم میں چند ملک و دوائل ملک میں میں میں میں دوائل سے ملے ہوئے فظر آتے ہیں ۔

بہرعال یہ ایک غیرمعقول اورمغالط انگیز مطالبہ ہے، جس سے بچیج کوئی علی پی طفی مزود د کھنڈی نہیں دیتی ۔ بنکہ اسلامی تانون ہی وہ واحد قانون ہے جو تُحدان قانون ہونے کے باعث اپن جگر پر کامل ، رزرا و ربالکل سائنٹ فک نظر آمائے۔ اوراس کا شورت برہے کرموجو دہ ترقی یافتہ وُ ٹیا بھی البہائے ہم اسلای قوائین کواپنانے لگی ہے، جیسا کر خصوصیت کے ساتھ ہیں آج اسلام کے قانون طلاق کے بالے یں نظرافر ہے ۔ دہی قانون جی کو بیاب بک بہت بُرا بھی تھی اور جس سے ہزد و خرہب شدید نظریت کے ہوئے گئے ان فائون جی کو بیاب کے بعد مرد اور عورت کا دشتہ " جم جنم کے بندھن بھی طور براتا مضہو فہ ہوجا تا ہے کہ وہ مرف کے بعد می ٹوٹ بنیس مکا ۔ گراب اس قیم کے قام دعوے اور تما برندھن محرکوں کے تا دول کی ہے کہ وہ مرف کے بعد میں کو کون مرض کے بیاب میں کو کون اور تما برندھن محرکوں کے تا دول کی طرح فوٹ نظر آئے ہم جی کر کون مرض کے میں کو کون کو بیاب و معاملے سے نواز ہو اور تما کو اور تما کو اور کون کا حال مورف کھ لوگ قانون طاق کو ایس کی معقولیت پر تم ترصوب میں دنیا ہے ۔ اس طرح ایس بھی زود قام کا حال مورف کھ لوگ قانو ہو گا کہ اور نواز کا مال میں مورث کے دین فارت میں کرون نیا جربی کراسلای مورث کوئے گئے تا کہ سے سے اخذ واستفالے برجو ورہ بربی حال اسلامی مربع ہے کہ دیگر تما قوائیں کا بھی ہے ۔ سے اخذ واستفالے برجو ورہ بربی حال اسلامی مربع ہے کہ دیگر تما قوائیں کا بھی ہے ۔ سے اخذ واستفالے برجو ورہ بربی حال اسلامی مربع ہے کہ دیگر تما قوائیں کا بھی ہے ۔ سے اخذ واستفالے برجو ورہ بربی حال اسلامی مربع ہے کہ دیگر تما قوائیں کا بھی ہے ۔ سے اخذ واستفالے برجو ورہ بربی حال اسلامی مربع ہے کہ دیگر تما قوائیں کا بھی ہے ۔ سے اخذ واستفالے برجو ورہ بربی حال اسلامی مربع ہے کہ دیگر تما قوائیں کا بھی ہے ۔

وَمَنْ أَصْلَاقُ مِنَ اللهِ حَدِيثِنَا : اوراللهِ مَرْسَى بِلْهِ كُس كَى بات بِي بَوَسَكَى ٤٠ (نساء : ١٨)

# اسالامی شریعیت ناقابل نفتر کرواسی ؟ اسلامی شریعیت کی برتری اور مقولیکے دلائل

### قانون صرف فقداي كاكبون؟

اسلاً کابنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی مالے جہاں کا خال دیر دردگارہے۔ آسی نے دنیا کی تما چیزوں در تما انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ دنیا عارضی دفانی ہے جس کے بعد ایک فیصلے کا دن آئے گااور تمام مے بیٹوٹے افسانوں کو بھر دوبارہ زندہ کرکے ان سے مساب کتاب لیا جائے گاکہ کن کن لوگوں نے دُنیا میں ہماری ہاتوں کو مانا اور ہمالیے قانون پڑل کیا ؟

اس اعتبار سے اللہ تعالی نے جس طرح تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اس طی اس نے بغیان کے لئے ایک قانوں اورضا بطری تیاد کرکے لینے ومولوں کے ذریع تھیجا ہے ۔ اوراسی فعدا ٹی قانون اور ضابطے کا تام " دین وشریوت " ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو بیدا کر کے اگراو نہیں چھوڑ دیا ہے ، بلکہ انہمیں ایک ضابطے اور قانون کا پابند بنا نا چاہے ۔ اوریہ بات بھی اعتبار سے بھی قابل فیم ہے کرجوانہ مان کا خالق و پر وردگارہ وہی اس کے لئے ایک ضابطۂ میات بھی مہیتا کرسکتا ہے ۔ اور نود انسان کا رویہ بھی بہی ہونا چاہئے کرجس بہتی نے اُسے عدم سے وجود بخشا اور نیایی

ائس كما لئ تما مردريات زندگى مېيكردىن أس كموض ده احسان شناسى ادركشكر كرارى كم طور پر الين خالق ويرورد كارك حكول يرهيله اوكسى حال مي أس كى نافرماني ركره عنام رب كرير الك فطرى اورمعول مفالب، جس كي تعقت قرآن مجيدي اس طي بيان كاكن ب

اَلَاكَةُ الْخَلْقُ وَالْاَشْرُبَهَادُكَ اللّهُ وَرَبُ الْعَلِيقِيّ : إِن وَكِيوبِ إِكْرَا اورَحَمَ جِلانا

ائى كاكاب-الشريزى ويول والا بوسائد جبال كارب ب- ( اعراف : ١٥٠)

إِن الْكُنْدُ إِلَّا بِنْهِ \* أَمَرَ الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِنَّا أَهُ \* وَإِلْفَ الرِّيْنِ الْعَيْدُ وَكُونَ

أَحْدُ أَلْتُنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ : حَمْ كَمَا عرف اللهُ فِي كُورِب دِيّا كِ. أَس فَ حَمْ دِيل كَمْ مُر اسی کی بندگی کرو بہی سیدها طریقہ ہے ، لیکن اکثر لوگ اس بات کونہیں جائے۔ ( یوسف : ۵۰)

اس كيسيرين ين دي منيعتين بيان كگي يريوري :

ا- عم صرف تعدا كابركا بين انسانون برصرف أمي كا قاؤن الكوبري. ولبذا المزانون

ا عبادت وبند گاهرف الله كى مونى جائ، كونكروى خالق ومالك اور مرتى ب عبادت وبندگ كامل يرب ككن كى برائ كِتسليم كرك أس كعدائ مرنياد بحكا ويا بائ يركيا كرالشرتعالي كوقافون سازتسليم كريليه كالازي نيتجهب

م يهي هي ورن ياصيح طريقر ب يني دين بس ابني دوباتون كومان في ين كانام ب. اولاي کا دومرانم) مترلیت ہے۔

احكا كاشركيت كالعاطه

اسلاً کی اصطلاح میں ٹربیت اُس طریقے کا نااہے جس کو انتدنے لینے برندوں کے نئے دو كرديا جو اوراس احتبار سے دين دخريوت تقريباً جمعي بين مثال سي طور پرا دكام دين كوا مكافيريت بھی کم اجاملت ، اود برا تکام تمام معاطات و ندگی پر محیط ہیں، جو بیر باقفائد وعبادات اور مُعاشر فی اجتما أمورهبي آجاتي اوداس كيسة مين خالق كالنات في المسانون كهافي بوعفل وانين واضوابا إما

قوانين شريعت نا فابل تغيركيون ؟

اب ہم اس موال کی طف آئے ہیں کر تُعدائی قانون یا اسلامی شربیت نا قابل تغیر کیوں ہے ؟ قواس کا کیک سیدھام اور ہوا ب قویہ ہے کہ وہ چونکہ تُعدا کا بنایا ہُوا قانون ہے اس سے وہ تا قابل تغیر ہے ؟ ہے دیکین اس پرایک اور سوال یہ بدا ہوتا ہے کہ آخر تُعدا کا بنایا ہُوا قانون کیوں نا قابل تغیر ہے ؟ جب کہ مرکب ہے ہے کہ دنیا کے ترا ارتقا کے مطابات ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ترا ہوا ہی برابراد تقا ہور ہا ہے اور میس کے مسب قانون او تقا کے مطابات مسلس ترمیم واضا نے کو تبول کرتے نظر آئے ہیں۔ تو آخر اسلامی یا تعدائی تانون ایر یہ استشاعا وریج بود کیوں ہے ؟

قواس کا بہاتھ تھے جو ہے۔ ہے کہ اسلای قانون دیگر قوانین اور دیگر ہمذیوں کا طبی کسی
ارتفاقی علی باانسانی کوشٹوں کا نیجز نہیں ہے کہ جو الحج انسانی ہمذیب و تمدین نامیاتی اجسا کی طبی پیدا
ہموتے ہیں بھرجوان ہوتے ہیں اور بھر فوڈ سے ہو کر نم ہموجاتے ہیں، جیسا کرخگف ہمذیوں کی تالیج ظاہر
کر تی ہے۔ انسانی یا وہ بی قوانین ہو کہ انسانی کوشٹوں سے وجو دیس کتے ہیں اس سے وہ دور قدیم سے
کروا ہے ہے سالس نے بڑواد تقا کے بخاتف مراحل سے گرد کرموجودہ حالت تک پر پنج سے ہیں۔ اور ان ایر آئی کی معمق فیر اور ان ایر آئی کی ہم تھی ہے اور ہم بسند جاری ہے گا جم اس کے بھی می تروی سے تو این کی بھی اس کے باور ہم بسند جاری ہے گا جم اس کے بھی می تبدیل یا ارتفائیس
ہم قدیم ہے گراس کے باوجود وہ آئی ہی اس الح جائی جو پر دور ور ان کے ایم کی تبدیل یا ارتفائیس کے لئے کار تھا اور وہ وہ آئی ہی اس الح جائی جو پر دور ور ان کے لئے کار تھا اور قابل بھی دی اس الح جائی جو پر دور ور ان کے لئے کار تھا اور قابل بھی دکھائی نا دی ہے۔ یہ اس کے لئے کار تھا اور قابل بھی دکھائی نا دی ہے۔ یہ بھی بھی ہم کی تبدیل کی ان دور وہ اس کے بھی اس الح جائی ہے۔ یہ اسلامی خواجت کا وہ جوزہ ہے جس بڑائی نا درج ہو ہے۔

اس وقع برييعية قت بعي بين نظره بي جائية كرجد بيروي قوا فين تح يبض وه أصّول وكليّ جن يرعصر جديد كوبرا نازىب، مشطّا نظرتيه مُساوات نظريهُ عدل انسانيت فازى اورافها بريام كي آزاد وخیره ، تورسب کے مب اُصول ومبادی اسلای ٹریوت ہی سے انو ڈیس ، جیداکہ انگلے مباحث سے بخوان أبست بجعجائ كا- بكداسلامي تريوست مربعض ليسه اجعوت أصول بجي موجود ثير تبن تك يصروبه کی اب تک رمیان نہیں ہوئی ہے اس اعتبادے اسلامی شربیت کامزارہ اوراس کا نیجرد کر قوانین ا تهذيون ميكسر مخلف ب. وه بيلي بى دن لك كال ترا برتر ادر دواى كل بي نازل بوق ب ، جس رکھنگی کی برجهائیا کرجی بی پرسکتیں . اور وہ چودہ موسال سے اب تک مزجانے کتنے فلسفو نظر بول اور تحریکون کا منابت درجه ما مردی سے ساتھ مقابلہ کردی ہے ۔ گراس کے باوجود وہ اب ک بالكلّ ماده دم اوربشاش بشاش فظر آدبی ہے ۔ براس بات كا ناقابل ترديد تبوت ہے كروہ من جانباللہ ہے۔ ورمزاگرودکسی السان کا بنایا مُبوا قانون مودا آلکھی کا فرسودہ اور آؤٹ آف ڈیٹ ہو بھا ہوتا الهذا اسلاى شرييت لين اس عصوص زاج الدمضوس الميت كى بنا يركسي بقسم كررة وبدل وقبل بنین کرسکی۔

اسلای شرعیت کے ناقابل تغیر ہونے کا دومرا تحقیقی جواب بیہ ہے کہ تکلیق (CREATION) او تشریع ( LEGISLATION ) دونوں تکدائی عمل ہیں۔ لہٰ ذاجس طرح دنیائے فطرت (LEGISLATION ) میں جاری شدہ قوافیر فی طرت ( LANS OF NATURE ) ناقابل تغیر ہیں، اسی طرح قوافیر شرعیت بھی ناقابل تبدیل ہیں کیونکرش میں نے عالم طبیعی کاضابطہ جاری کیا ہے اُس نے قوافین شریعت بھی وضع کے ایں ۔

أيك اشكال اورأس كاجواب

اس موقع برایک اشکال به به با بوشخاه کرمان انبیائ کرام کرمزائع چونگر مخد آف می جی البذا مذکورهٔ بالاقوجیهه کے اعتبادی "منزلیت البیری میں دحدت کہاں دہی تواس کا بوا " ریسے کر تُعلقُ منزلیت تو یوم ازل بی میں امنڈ کے ملم ازل کے مطابق کا مائی کیمروہ اُس کا مائی کا مائی کل میں حضرت محمد فی الله مند و کم پرنازل نبوی ، اور بعرده ، سی کا و شکل پی آج بهانے سائے موجود و محفوظ ہے ، کہذا اس اعتبادت شریعت الفی بی از ل سے ابد تک رنگ تقسم کا تغییر نبوا ہے اور نہ ہوگئا ہے ، اب و مامعا طرم ابن البنیا ظیم لسلام کا توان مب کا دین اساسی اُمورس مشترک تھا بگرز نہیں جد النسا حکام بھی نے گئے تھے جواگرے باہم کچھ مختلف تھے بگراصول میڈیت سے پراختلاف کچھ ذیادہ نہیں تھا ،

نامېرې کيترلايت الجهيدي بير ترديج محض زولي اعتباد سے درکرارتقائي فل کانيتج! کيونکرانبيائ کام کونونجي مازده کيمبارگ ملا جس مي کي غورونکر يا اد تقاکا سوال بي ميريا نهيس بوتا. په واقعه دوحقیقت انته تعالی کے علم ازلی اورکس کے استحکام کا دیک جیرت انگیز مظامرہ ہے ۔

غرض اس استبارست خُدائی قانون ورانسانی قانون کافق بالک نمایاں ہے ۔ یہی وجہ ہے
کہ اسلامی قانون میں تبدیلی کی اب تک کوئی صرورت بیش نہیں آئی ۔ اس سے صُدائی علم وحکمت سے
استحکا ظاہر میوتا ہے کہ وہ نہنے علم ازلی کے نطابق انسان کو یک ناقابل تبدیل ضابطہ حیات صرور
عطا کرستا ہے ۔ اور اس مہیدان میں چونکوتمام انسانی توانین فرخ انسانی کو ایک عمل ابر عمیہ ب
اور ناقابل تغیر ضابطہ حیات فراہم کرنے میں عساجہ و ناکل ہوچکے ہیں، انہذا تا بہت ہوتا ہے
کہ اس کا ٹینات میں ایک ہم ۔ وان (سب کھے جانے والا) اور لانہ وال ہمستی کا وجو د بایاجاتا

ان تمام اعتبادات سے نابت ہوتا ہے کا اسلای سرنیوت اپن ہوگا کی اوراعلاترہے ، ہو لازوال بنیادول پرقائم ہے ۔ اوریتم المحصوصیات فلا برکرتی ہیں کران قوائین کوپیش کرنے والا بجائے نو ابن بھگر پرکا کل اعلاتر اور لازوال ہے ، جس کے طمیع کوئی تبدیل واقع نہیں ہورہی ہے ، بلکہ اُس کے علم میں "شہراؤ" ہی ہے اور ماضی مال اور سقبل کے اجوال دکوا ٹف کا اصافہ بھی ۔ اس برتر قانون کی موجود گا یہ بیک خطاط فی تیجہ ہے ، جو تقل انسانی کو بہوت اور حیرت ذرہ کرنے کے لئے کائی ہے ۔ فعل صدید کہ انسانی قانون اور تھوائی قانون میں بنیادی اور جو ہری فرق ہے ۔ یہ دد وقول کے لئا کہ موجود گا ور نہیں ہوتے ۔ اور اس میں اعتبال اور توازان نکسانی اور توازان نکسانی نامول براہی ہے ۔ اور اس میں اعتبال اور توازان نکسانی از کا جانا یا نہوا قانون ہے جو معقول اور فطری آصولوں براہی ہے ۔ اور اس میں اعتبال اور توازان نکسانی کے دو سرے پر قوائین ہمیشہ اسلامی شریعت سے خصوری یا غیر خوری طرح موجود کی اور افران اور توازان نکسانی خور کو فران اور توازان توازان اور توازان او

اوژمورکة الآزاء بحث کی ہے اُس کا خلاصه اس وقع پرهیش کیا جاتاہے، جس سے مذکورۂ بالاتمام تعقاً. کا برٹ کینشین طور پرانثبات ہوتاہے اور اسلای شربیت کی برتری اوراً س کی تیرت انگیز خصوصیات آتا بالکل نے نقاب بوکر ہانے سامنے آجاتی ہیں ،

ہ جانب رہے والوں کی دوقیسیں اعتراض کرنے والوں کی دوقیسیں

علاَّمر عبدالقادر عوده تحریر کرتے ہیں کرعصرِ حاضرین شریعیت اسلامیہ بریدہ مسلامیہ ما کا الزام لگانے والوں کی د ڈسیس ہیں: ایک وہ لوگہ جنوں نے مزتوش نیت کا مطابعہ کیا ہے اور ت فالون کا۔ اور دومرا فریق وہ ہے جس نے صرف قانون کی تھیل کی ہے ، مشریعت کا علم حاصل نہیں کریا۔ الہٰذایہ دونوں فریق اسلامی شریعت بریح لگانے کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ وہ قانون مشریعت سے بالکل ناواقف ہیں۔

کياشريت فرموده پرنگي ہے؟

سله التنشسونيع الجينافي الاسلابي مليوم بيروت، ١٣٠٦ ه. بانجوان الميشن

ب ان نظریات کی اشاعت کے باعث و نیا کے بہت سے مالک کے قوانین میں و حدیث الل یہ اس کے بطہ والسائل یہ آگئے ہے ، اگر چہ ہر طک کا قانون فی معلی دفعات میں دوسرے سے مختلف ہے ، گراس کے بطہ والسائل مشریعت کا معاظ بالکل الگ ہے ، چنانچہ وہ تدریجی ارتقا کے طور پرنہیں بلکر کے بارگی بحل ہے کہ مور پرنہیں بلکر ہے لئے کے اور اس طرح وہ و مختلف بنا عقوں اور مختلف اقوام کے لئے الگ الگ طور پرنہیں بلکر ہے لئے کے اس طور پراس طرح وہ منہیں ہے ، جیسا کا ارش وہائی ہے ۔ کا سے بی کاس بی کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، جیسا کا ارش وہائی کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، جیسا کا ارش وہائی کہ کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، جیسا کا ارش وہائی کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، جیسا کا ارش وہائی کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، جیسا کا ارش وہائی کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، جیسا کا ارش وہائی کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، جیسا کا ارش وہائی کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، جیسا کا ارش وہائی کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، جیسا کا ارش وہائی کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، جیسا کا ارش وہائی کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، جیسا کا ارش وہائی کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، جیسا کا ارش وہائی کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، جیسا کا ارش وہائی کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، جیسا کا ارش وہائی کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، جیسا کا ارش وہائی کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، جیسا کا ارش وہائی کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، جیسا کا ارش وہائی کوئی نقص یا عیب موجود نگی ہے ، کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، کوئی نقص یا عیب موجود نہیں ہے ، کوئی نقص یا عیب موجود نمیب موجود نمیب

ا دِسْلَاهَ دِیْناً : آج مِن نعمهان نع تمهان دین کومکل کردیا اور تم براین نعمت باری دی اور مهان لشاسلاً کوجیدیت ایک دین کے پسند کرایا ہے ۔ (مارا و ۱۳)

﴿ مَنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

شربنیت اور قانون کا بنیا دی فرق

غض اسلای مشربیت اورانسانی قانون کے درمیان کوئی ماثلت نہیں ہے۔ بلکہ مشربیعت اپنے مزارج کے اعتباد سے انسانی قانون سے کیسرٹن کف ہے۔ اور میرا خوالف اسامی الو پرتین طرح کا ہے :

ا - اول بیرکه قانون انسان کا وضع کرده ہے جب کرستر بیت من جانب انتشاب المباد ان دونول میں لینے اپنے صافع کی صفات نمایا ل فطرآتی میں بیٹی قانون چونکہ انسان کا بنایا مجواہے

یک واقع نیم کرد مالمت کے ۱۳ امال عربے بی متعدد ۱ حکام کا نزول تردِی طودِ پرجواہے ، گرجوی اعتبادے کہا گیا ے کراسلای فربست بچہاد گابخل تھ کا بی نازل مجول ہے – شیاب

لَانَتَبُوبِكَ إِلَى المَعْلِمِ اللهُ الل

۴۔ موم یکر وہ جا عت یا سوم آئی ہی ہوتی ہے جو قافون کو وضح کرتی ہے اور بھراس میں اپنی قوی عادات اور توی روایات کے دربعہ اس قانون میں دنگ بھرتی ہے ۔ اس طبح قانون کی جسل یہ ہیں ہے کہ وہ جاعت ہے اور اس اعتبارے قانون کی جسل یہ ہیں ہے کہ وہ جاعت ہے اور اس اعتبارے قانون کی جسل کی ایجاد ہے گرجا عت قانون کی ایجاد ہیں بھرتا ہیں جنگ ہے تاہم کی ایجاد ہے گرجا عت قانون کی ایجاد ہیں بھرتا ہیں جنگ ہے اور اس اعتبارے قانون کی ایجاد ہیں بھرتا ہیں جنگ ہے تاہم کی ایجاد ہیں کہ در ہی تاری کا سے شال بدل گئی ہے ، جب کہ وہ کو متیں جو نئی تو بھات اور ہے نظاموں کی طرح ارامی وہ لین کمکوں ہی ایسے شالی مختلف جب کرد ہی ہیں گویا کہ اک قورس اور قبیلوں کو متعین دنوں بر اے جانے ہے لئے قانون کا استعمال اس طبح کرد ہی ہیں گویا کہ اک سے ذریعیہ تعین اغراض کا نفاذ کا میں آسکے ، پر طریقہ سب سے ہیا استعمال اس طبح کرد ہی ہیں گویا کہ آک

صیارکیا ، بعرفائش آلی اورنازی جرمنی نے بھی یہی روش اپنا آئی۔ بھراس کے بعد ہاتی فکوں نے عماسی کی بیرونائی کا ور عماسی کی بیروی کی اس اعتبار سے آج قانون کا مقصد سوسائیٹی کی نظیم اوراُس کی ایسی رہنما لڑ ہے جس کوسوسائیٹی کے ارباب عل وحقداُس کی بھلا لُ کے لئے مناست مجھیں سیلے

جديدقانون شربيت سيجي

اس موقع بربی حقیقت بی ملوظ ایک دور قادین وقعی قانون ابنی اصل سرسط کر موسی آگری کرد و رقادی وقعی قانون ابنی اصل سرسط کر موسی گری در بنائی کرد بنائی کرد بنائی اور با کرد بنائی اور بنائی در بنائی اور بنائی در بنائی اور بنائی در بنائی اور بنائی در بازی در

مل مطلب یک آن مخلف ممالک میں وہاں کے سیاسی قارتون فینے اپنے مخصوص افراض و مفعد یا چند ضام خاص توکورکی زوائز قانون کے درمیر شرکف فیسیلیں اور قوم رک درمیان میاسی وصرت برد کرنے کے واش خطر کے تیس جرائی کہا ہے مکریں فوق کیسا نہ سے ناکم پرکیسافٹ کے قائم رہنے اور ایٹیں برد وفرت فافذ کرنے کی کوشش کی جا درجی ہے۔ والم اللہ مقصد یہ سیکر شرکف کو کری یا اظلیق موں کو ڈ فافذ کرے کیا میں ایک میری کر تو ہی وہائے میں شامل کیا جائے۔ اور اس کا مقصد یہ سیکر شرف کو کرنے کا اظلیق حشنا فوج کی شرکا ایٹیں ایک میری کرت تو ہی وہائے کی میں شامل کیا جائے۔ اس وہ سے محتلف قوموں کر برسٹل اکو مان کی کوشش

ا ہریں جب میر کہتے ہیں کہ آنہوں نے ایک نیا نظریہ دریافت کر لیا ہے تر ہم کہیں گئے کر ہرگز نہیں ، بلکہ تم نے نظریت کا طریقہ اختیاد کیا ہے اورائش سے ہجھے بچھے جل ایسے ہو۔ اسلامی مشراعیت کے احتیازی خصمالگ

آوپراسلامی سترایوت اور ضعی قوانین کے درمیان جواحقاد فات دکھائے گئے ہیں ان سے ملا وظر سے نیتجہ افذکیا جاسک ہے کواسلامی شرعیت حسب ذیل تین بصوصیات کی مرابر وضعی قوانین سے ممتاز نظر آتی ہے:

مبہلی خصوصیت بیکراسلامی شرفیت دضعی (انسانی) قوانین کی برنسبت درجۂ کمال کو پہنی بُہوں کے ادراس کے اُصول دُکھیات سوسائیٹی کی آنا اُضروریات کے لئے کافی بین حال اُمیستبل دونوں زمانوں کے کھاظ سے ۔

دوسری خصوصیت بیست کرامدا می شرایدت فوی توانین کی بنسبت اعل دار فع بوتی ہیں۔ بعنی اُس سے اُصول وضوا بط ہمیت موسائیٹی اور جاعت کے معیارے اُونچے ہوتے ہیں، خواہ السانی موسائیٹی کا معیاد کتابی اُونچا کیوں مزہو۔

تیسری مجوصیت برگراسانی شریعت فوانین سیمبیشگی اور دواگیکه اعتبار سے مماز جوتی ہے۔ این آس کے میشند کارا کواور کا استان جوتی ہے۔ این آس کے میشند کارا کواور کا استان ہے۔ اور کمتی ہی صدیاں کیوں ریکڑر جائیں۔ بالفائد دیگر دو کمجی الذکار رفتہ با آور کا آف واسٹ نہیں ہوئیجہ ۔

اسلائ شرلیت کی یہ و دجوہری صوصیات میں جواس کے تُدا کُٹ ال ہونے کا نیجہ ہے ۔ مشر کعیت کے ممتاز ہونے کے دلائل

اسلامی شریعت اپنی کا ملیت برتری اورا بدیت کے اعتبارے ویگر قوانین سے متازید ۔ اوراس کی دلیل یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے اس ملیلے میں بن اُکسولوں کو لیے بیپلے ہی دن بیش کرواتھا اُگن سے انسانی قوانین وجودہ دور ہی میں آگاہی حکاس کرکھے ہیں ۔ جب کر فیصوصیات اسلامی شریعت کے مرنظریها و ربر قانونی دفعه می موجودین . چنانجه اس موقع پراسلامی مشربیت سے بعض اُصول دنظرایت کا مذکرہ کمیاجاماً ہے : میں شونا عبد سال میں میں

ا- نظرئهٔ مساوات

اسلای شریعت نے اپنے نزول کے پہلے ہی دن یہ اعلان کردیا تھاکہ تمام انسان مساوی اور برابر بین، جیساکر ارشاد بازی ہے:

يَ اَيُنَهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقُنْ حُرُونَ ذَحَرِ وَ اَلنَّى وَجَعَلَنْ حُرْ الْعَلَى وَجَعَلَنْ حُرْ الْعَ فَبَا فِلْ اِلتَّعَارُفُوْ الْمِانَّ آخَرَ مَحُمْ عِنْ لَمَا اللهِ الْعَلَىٰ اللهِ الْحَوْدِ بَهِ عَنْهِ مِن عودت سے بِدِلَ کِا ہے اور تہمیں مُحلّف تومن اور قبلوں یں بانے دیا ہے تاکتم ایک دوسرے کو ہجان کو ایکن اللہ کے فرد کیا تم زیسب سے تعزز دہ ہے جوتم میں سبت زیادہ نوٹ والا ہو۔ (مجرات: ۱۳)

اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ " تمام اوگ برابر میں، جس طرح کہ ایک کنگھے کے انت محر<u>ت میں</u>۔ ایک عرب کوایک مجھی پرسوائے تعویٰ کے اور کوئی فضیلت نہیں ہے ج

اسلام شریعت کا به وه نظریهٔ مساوات به جوجوده سوسال پیپنے بیش کیا گیا تھا بگرفتی قانون اس آحول سے صرف ایک صدی پہلے ہی واقف ہوسکا ہے۔ نسکین ظاہرہ کردشعی فانون نے نظریے مساوات کو اپنا کرکوڈی نیا قانوں نہیں بیش کیا بکہ قانون شریعت ہی کی اقباری کی ہے۔ سے

۲-مردا درعورت کی برابری کا نظریه

بدنظریہ آوہر مذکود مساوات عاتمہ کی آبک شاخ ہے ۔ گواس کی تصوصی انہیں کی بناپر اس کوالگ سے بیش کیا جارہا ہے ۔ اوراس لئے بھی کریہ نظر پرشریعت کی انصاف بہندی اوراس کی گزرنگا، کی داختے دلیا ہونے کے مناوہ معقوق وفرائض کی تعلیم ہیں اس کی تحت علی کومج ، نغام کرتا ہے ۔ جنا کیاسلا شریعت میں بیٹوی فاعدہ ہے کرتمقوق وواجیات کے بہب پر عودست مرد کے مساوی ہے ۔ بعنی عودت کو بھی اُس تنہ کے مقوق حال ہی جس طرح کے عرد کو حال ہیں ۔ اوراس کے ذریمی و میسے ہی فرائض ہی جی جی آب مردرعات بوت بن مساكداد شادبارى ب :

وَكُمُفُنَّ مِشْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعَدُّرُونِ : عودوْں سے اللہ بی مود المریق ہے وی عقوق بیں جیسے خوداُک پر عامد ہوتے ہیں ۔ (بغرہ :۱۸۱۸)

میکن مرد اور عورت سے درمیان کساوات کے اس عام قائدے کے ہاوجود سٹردیت نے مرد کوعورت پرامک درجہ فضیلت دی ہے ، جیساکہ ارشادہ :

قَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِ فِي دُرَجَهُ فَ<sup>ى</sup> : ادرمردول كوعورتوں برايك جرفضلت (بنوه: ۱۲۸) اورخود قراك في اس خصوصيت كى وجرمجى بتا دى ہے، جس كى بنا برمردوں كوير فضيلت في

گئے ہے :

اَلِرِّجَالُ فَوَّامُونَ عَلَى الْمِنْ اَوِيسَا فَصَّلَ الله بَعْضَ هُمَّ عَلَى بَعْضِ وَمِعَا الْفَقُوا مِنْ آمْوَ الِهِمْ: مردعورتوں برقائد ونگران بِنَ بَيْ بَوْدُافَتُر فِي اِينَامَانُ مِنْ كَارِهِ وَمرسه بِرفضيات وى ب، اود اس جرس بى كرمزوں فى عودتول برزخادى بياه مبراورففق كرديم إينامان في كيا ہے ، وناه : ٣٥٠) كل نفظ قُوّا مُون عَلَيْ هُوَ اَم كى بيم ب جو فعالِم كا صبالذكا مبذب بم جانا ہے - هُو فَوَامٌ عَلَى اَنْ اَلْمَ عَلَى مُورِيات اود ان كا الله برئے كا بميث ديجه بمل كرن واللہ ب واس كامطاب بوتا ہے وہ لين اہل وعبال كل خوريات اود ان كا الله برئے كا بميث ديجه بمل كرن واللہ ب والله الفران الحراج : ٢٩٥/١ م مغرور مدر الله بالله الفران الحراج ، ما ١٩٥٨ م مغرور موران شهد

اس طیح واضح کردیا گیا کرده درجه (جس کی وجه سعم دون کو نصیلت دی گئی ہے) وہ مرد اور عورت کے مشترکر معاظات بی مرد کے شنظم اور نگوان ہونے کی وجہ سے مردوں کو نصیلت دی گئی شبہ بسیر ہے کہ از نگھٹے شتر بعیت مرد ہی عورت پر فرمین کرنے اور کچوں کی ترجیت کا ذمہ دار ہے ، اس طبح نعائد ان کے اولین مسٹول و فرمد دار بھونے کی تیشیت سے نعائدان کے شتر کہ آمو رہیں دہی قائد اور نگوان بھونے کا زیادہ تحق ہے کیونکران اُمودیس آس کی ذمہ داری کا تعاضا ہے کہ اُسی کی بات چلے ،

اس لحاظ سے مرکورواقت ارتال ہے وہ اس کی ذمر داری وجس ہے، تاکہ دہ اس سے بہتر طریقے سے عہدہ برا کہو۔ اور یہ جیز مشریت کے اس عام قاعدے کی دقیق تطبیق ہے جو کہتی ہے کہ "افتاد ذمر داری کی بنا برطبا ہے ؟ اور یہ وہی قاعدہ ہے جس کوسٹر بیت نے صاحب افترار لوگوں کا افعاق ان کے اتحت کو کوں سے دکھانے کے سلسلیفی میں بیش کیا ہے، اور اس کی اصل یہ صدیت ہے :

مردوں کو آگرمیشترکرما المات میں نورتوں پر بیگ گورز نضیلت عال ہے ، گرمرد کو نورت کے نصوی آمور میں دخل نینے اور اکس بر زور جلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے ، مثال کے طور پر عورت اپ حقوق کی خود مالک ہوتی ہے اور ان میں مردکی مداخلت کے بغیرتصرف کرسکتی ہے ، آگرہے وہ اس کا شوم یا باب ہی کیوں مزمود

اسلائ شریعت نے موداورورت کے درمیان برشما دات لیے بہلے ہی دن بین چودہ سو ممال بہلے ہی قائم کر دی تھی جب کراس دقت کی دُنیا اس قیم کی مُساوات اوران دونوں کے متعوق و فرانص کِنسلیم کرنے کے تیار نہیں تھی ۔ اس کیافاس مسادات کو ثابت کرنے کے لئے کو گ جا عتی مُوک موج دنہیں تھا جو مشروت کو ایسا کرنے کے لئے مجبود کرتا ۔ بلکاس کے جوفلان خرودت اس بات کی تھی کہ اسلای شریت کی کمیل ایسے اعلیٰ آصولوں کے دراید کردی جائے بوائس کے کمان دروام کو برفرار دکھیں۔
اسلای شریت کی کمیل ایسے اعلیٰ آصولوں کے درمیان مساوات کا براُصول تسلیم کیا ہے اس کی رفد فی
جندی کا اندازہ ہم اس بھی کرسکتے ہیں کہ ہائے علم سے مطابق فیعی قوائین نے ان دو فوں کے درمیان مساوات
کو آئیسویں صدی میں جا کرسلیم کیا ہے مگراس کے باوجو دبھن اقوام ادر اُن کے قوائین اب بک عور قول کو اُن کے معدی اُم درمیا ہی اُن کے مغیروں کی اجازت کے بغیر تھرف کرنے سے منع کرتے ہیں .

فرض زیر بجث نصوص کی ترمیت اوراکن کی کسک فایت و انها کا بم آسانی سے اندازہ کرکھتے میں . ان نصوص (واضح بدایات ) کا دا ٹرہ کہمی تنگشیس بڑوک ، اور مندود پیش آمدہ مسائل کا احاظہ کرنے سے عاجز رہ تکتے ہیں ۔ اوران نصوص بہب کمال اور دفعت کا بھی اضافہ کر دیاجائے تو ہم بجا طور پر کہسکتے میں کہ شریعت کے نصوص کی تبدیلی یا ترمیم کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوسکتے ۔ میں کہ شریعت کے نصوص کی تبدیلی یا ترمیم کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوسکتے ۔ میں ا

وہ بنیادی اُصول جن کو اسلامی شریعیت نے عالم انسانی سے سامنے بیش کیا ہے آن جی سے
ایک مخریعت بینی آزادی کا اِنھول بھی ہے ، اور اسلامی شریعیت نے اس اُصول کا اثبات بہت بہترین فریقے
مے کیا ہے ، چنا بخرائس نے آزادی فکر ا آزادی عقیدہ اور آزادی واسٹے کو تسیم کیا ہے ، ہم اس وقع پر
ان سب برالگ الگ نے نگو کوری کے ۔
مہے ۔ آزادی فی کے

املام مغربیت نے آزادی کھر کا اعلان کر کے انسانی عقل کو او ہام و فرافات اور ہائیا کی اندھی تقلید اور قومی عادات و تصافل سے جو ضلافی عقل ہوں نجات دلال ہے ۔ وہ اس بات کی ای سے کرج چیز خلاف عقل ہو کہ سے جھوڑ دیا جائے ۔ جنائی قرآن جیدیں اس وضور کا پر کیفرت آیات وارد کہو گی ہیں ۔ مشلاً: ۔۔

لِنَّ فِيْ مَعَلِّقِ الشَّمَا لُوتِ وَالْاَثْرُ فِي وَانْحَيْثَلَافِ الْكَيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْغُلُّفِ الَّي تَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِمَايَنْغَعُ النَّاسَ وَمَا ٱنْزَلَ اللهُ مِنَ النَّدَمَاءِ مِن مَّادٍ فَاخْبَابِهِ الْاَرْضَ بَعْنَ مَنْ وَتِهَا وَ مَنْ وَيْهَا مِنْ كُولِ وَابَّهِ عِنْ فَصْرِ وَهِ الرِّلْحِ وَالسَّمَا فِلْكُمْ وَ مِينَ السَّمَاءِ وَالْاَرْهِ لَا فَيَاتٍ لِعَوْمٍ بَعْقِلُونَ ، آسانون اورزمين فَيَخلين مِي اساورون مِيرِهِيرِين السَّكِنْ مِي جوسندري لوگوں كے لئے نفع بخش المان كرجات ہے ، اُس بارش جبرك الشّراول برسانا ہے اوراس فور بير مُرده زمين كو زندة كردية ہے اوراس بي جَمِس كے جاندادوں كو مجسلاديتا ہے ، بواؤل كے قانون اول بدل بي اوراس باول جو زمين اوراس كى ورميان محروريان مورميان مُحرَّر كيا ہواہے ، غرض ان تمام مظاہر مع قائد ول كے نظيفياً (الشّرك وجودا ورائس كى فَدَرَت وربوميت كى) تشانياں وجوديں - ( بقرہ : ١١٢٠)

اَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِسِلِ كَيْفَ خَلِقَتْ . وَإِنَى الشَّهَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ . وَإِنَى الشَّهَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ . وَإِلَى الشَّهَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ . وَإِلَى الْآرْضِ كَيْفَ شُيطِتْ : كيا يه لاَكُ أُونُون كامشابِهِ فَرَانَ الْآرْضِ كَيْفَ شُيطِتْ : كيا يه لاَكُ أُونُون كامشابِهِ بَسِيلَ إِن كَاكُم وَهُمَ الْحِي الْمُعَالِيَ عَلَى الْمُؤْنِ مِن كَمَا فَعَ مِن ؟ اورانِها لون كاكر وه (ابن بودي كُولائ مِن ) كَمَا الله عَلَى اللهُ عَلَى وَهُ كَمِن فَعَ فِعَ اللهُ عَلَى اللهُ ا

جنائج فرآن وگوں کو بھار دلاتے ہوئے گہتا ہے کہ دہ اپنی عقلوں کو ہے کا در کردیں ، اپنی فکر کو معطل مذکر دمیں ، غیر دس کی بیجا تقلید مذکریں ، او ہا کہ فٹرا فات پر بقین مذکر لیں اور بلاسوچے تجھے توی عادات و روایات کو صبوطی سے بچڑ مزلیں ۔ ترآن ان ترام اُموریں ایسے توگوں کی عیب گیری کرنا ہے اور استہ کے لوگوں کو چوباؤں سے تشبیہ دربتا ہے ۔ کیونکر وہ بغیر سوچے تجھے دو سروں کا اتباع کرنے لگے۔ جاتے ہیں اور اپنی ذاتی عقل و فکر کو کام میں جیس لاتے ۔ عالا تک عقل ہی وہ واحد صوصیت ہے جس سے فروجہ احد تعالی نے انسانوں اور دیگر تخلوقات سے درمیان فرق کیا ہے ۔ اُنہذا انسان ہیں بابنی عقل کو مظل

كردينا ﴾ تووه چوادُل كرابر بوجانا ﴾ بلكان عنى زياده بدتر چنانج قران ميركهنا ، : وَلَقَانُ ذَرَاناً لِحُدَهَمَّ مَعَيْدِراً قِسَ الْحِنِّ وَالْاِنْمِ لَهُمْ فَلُوْجُ لِآيَفُهُ فَنَ بِهَا وَلَهِمُ الْقَانُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ الدَّانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا \* أُولِيْكَ كَالْاَنْمَ مِ بَلْهُمْ آخسنگُ \* اُولینات کھم النینیاتون : اور بهندون کے نئے بہت بہن اور انسان برا کے ایس جن کے دل قریر مگروہ ان سے مجعتے نہیں اُن کی آنکھیں قریر مگرو، ان سے دکھتے نہیں اوراُن کے کان توجود بہن مگروہ اُن سے سنتے نہیں ۔ وہ جواؤل کی طرح میں بلکران سے بھی زیادہ برتز ، یہی لوگ غافل (دہیے دواہ) ہیں ، (اواف: 121)

۵- آزادی عقیده

اسلائ شریب بی ده اولین شریب بس ندازادی عقیده کو جا شرقادی اورای نظریکه فاطر قرار دیا اورای فظریکه ها برای دومری خض که این به با فزیس به که ده اس کوانها هی فظری به به به موشن یا کوی دومروس کی دینهائی کی خاطری به به به موشن یا کوی دومروس کی دینهائی کی خاطری به به کی ده احت کی ده احت کی دارای به یا انهیس شنبه کیا جاسکتا به بینانی ارشا دیاری به ا

لَاإِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِي: دِن يَكَى مَلَى زَرِينَ جَين مِن وَ وَهِ ٢٥١) فَذَيِّ وَعَوْ الْمَدَا آنْتَ مُذَيِّعَ مُ لَسْتَ عَلَيْهِم إِمْصَيْطِرُ ، مَنْ مِن يَعِي

كَبِ تُوصِ فِنْصِيمَت بِمَاكِرِ فِي النَّابِي كُونُي دادوغ بنين - (عَاشِد: ٢١-٢٢)

وَمَاعَلَى الرَّسُّوْلِ إِلَّا الْمَهَلَاعُ الْمَهِيْنُ: اودرسول كومر توصرف واضح طور بربینجا دینا ہے . ( فر : ۴۵)

اسان ی شریت نے گول کے نے تواہ وہ المان ہوں یا فیر ام ہر ایک کے لئے آزادی تھید کی خانت کے کران دُفل کا تبرت دیا ہے۔ اوراس نے بالداسور یہی ایسے دالفیر الموری اس بات کا آثادی عطا کی ہے کئی بھی اسلام ملکت ہیں وہ لینے دین مسلک اور عقیدے کا اظہار کرتھے ہیں اور اجھوی ڈوائش کو انجام مستقتے ہیں۔ اور بیکر وہ اپندین کے تیا اور اس کی تعلیم کے لئے عبادت گاہوں اور مدرسوں کہ افیکری ترج کے قائم کرسکتے ہیں۔ چنانچا اسلامی مالک بریم ودونصاری کے لئے ان ترام اُکور میں کا لی آزادی مال تھی۔

اسلائ شریعیت نے افھار مائے کی آزادی کوجا ٹرزومیاج ادر ہرانسان کا بی قرار دیا ہے۔ بلکہ اس کوانسان پربیراتس معاشدیں واجب قرار دیا ہے جس بی اخلاق اورصالح عامیرتا ٹر ہوتے ہوں اور جن کو شرىيت منكر مىن بايسنديد جيرمن بويبياكرارشادربان ب:

وَلْنَكُونُ فِينَكُمُ أُمَّاتُهُ يَدُمُ عُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُدُونَ مِالْمَعْ وَيُونِ وَيَنْفَوْنَ عَنِ الْمُنْكَوِ \* وَأُولِيْكَ هُمُ الْمُعْلِعُونَ : اورضرورب كرتم من الكساليي جاعت بود لوكول كوفيرك المرف بلاغ اورانهين مودف (دين وعقل كي فطرس بسنديده أمورا كأم كميك اورمنكر ( نايسنديده باق ) سے دوکے ۔ اور بھی لوگ فلاح بانے دالے ہیں ۔ ( اَلعَزان : ١٠٠٠)

اور دربت مرايف من آيا ب: "تمين سے جوكون بُرائي كو ديھے ترجا من كو أس كواپ مات سے بدل نے۔ اگراس کی استطاعت مزہوتو پھرزبان سے اُس کی خدمت کرے۔ اور اگراس کی ہی فاقت من موقواس كاكولية ول إر براسيم كرميايمان كاسب سي كمزور ورجه ب

برانسان کواگرچاس بات کا حق حص ہے کروہ اپ عقیدے کے تطابق افلہار <u>الے کر</u>ے اور زبان قبل وربعه اس كي وافعت كرسه، مكر بيغ ترت علل الورينهين بلكه مقيدت كرود جركي كجيها الكيم وه عام آداب اخلاق فاضدًا درمزاج شريعت محفلاف رز بور

براسلای شریب کاده نظریهٔ قریت به (این تینون افساً کے ساتھ) جس کو اس نے اسیسے دفت میش کیا جب کوگ اس بالسیس ای ذاتی عقل سے کھ بھی وج نہیں ہے تھے بلکھ وائی مالاں كالجرجاكياكرتے تصح كالبول في الين باب دادات ورائناً بايا تعاء اوراك كاظريس براكي فطري بات مى كانسان لينعقيد كوبدلين رعبوركيا جائ اورأس دوريس أزادي قول اورا زارى فكركاحق صرف صاحب اقدادا درطا فقر دوگون بن كوهال تعا.

غرض اسلای شرعیت نظری مختریت کومیش کرنے میں ان می قرانین سے گیارہ صدیاں آھے ہے ، كيوكر فوعي قوائين سے ذريعه أس كا آغاز المعادوي صدى كے ادا فرادر أنبيسوي صدى كى ابتداہى ميں ہوسکا ہے۔ اس سے پینے ان قرانین ہیں اس نظریہ کا تصور دکھا ٹی نہیں دیں ، ملکہ تاریخ حقائی سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مکس ایسے غلرین اورا صلاح بیند دل و تحت کلیفیس دی شرح ہوں نے اصحاب اخترار کے نظریات پر نقید کی مجلم الی ورپ کا سب سے بڑا جموٹ یہ ہے کہ وہ تحرّیت کے اولین علم دار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ۔ البیذا صاف الحام ہے کہ پیشر معیت اسلامیہ سے جہالت کا نیجے ہے۔

#### ٤ - طلاق كانظرىيه

اسلامی ٹربیت میں ہے ، خواہ اُس سے میں میں ہے۔ اُس میں کہ دہ اِنی منکور کو طلاق ہے ہے ، خواہ اُس سے مرافع کی جو مُباسِّرت کی جویانہ کی ہو، اگرچہ اس بات کا کوئی قام بری ٹبوت کی دہ ہو کہ دِشۃُ نکاح کی دہ سے مردکو کوئی نقصان بہنچاہے ۔ اس لحاظ سے بیوی کو طلاق ہے کا دارومداد مردیہے ہے۔

اور شرعیت نے عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ قاضی سے مطالبہ کرے کہ وہ اُس کے شوہر سے آے فلاق دلوائے ، جب کہ وہ بہ بات ثابت کرنے کہ اُس کے شوہر نے کئے جمانی یارکو وہ اُنی طور پر کو ڈی کٹیف پہنچائی ہے ۔ یا برکہ اُس کا مٹوہر اُس کے وہ حقوق ادا نہیں کر دہاہے جن کر نٹریوت نے اُس کے ذمہ واجب قرار دیا ہے ۔

مرداودعورت کے درمیان جِن طلاق کے استعال میں جواں مخرق ہے وہ یہ ہے کومر کواندوا می معاملات بیر کنبر کا براا اور کڑاں ہونے کا حق حال ہے ۔ کیونکہ تہنا دیری اندواجی زندگی کا سارا بار ہوچھ بروا کرتا ہے ۔ وہی میروی کے مہرا درمثان ی کے اخراجات کا ذمہ دارہے ، دہی شاوی کے دن ہی سے بوری عدہ میں مغرب برتغیب کے بعدی کآب اللہ نا: استام اور عالی قوائیں میں کیجھی جاہیے ۔ افزاجات کا نفیل ہے، آگرجیاس کی بیری ابھی اُس سے کھرش تقل نہوئی ہوا ور دہی اپنی ہو کا ور بھا کے نان و نفقہ کا ذمہ وار ہے جسے انہ ذالت تمام فرافس اور ذمہ و اور کے بینی نظر اُست ملاق کا فی طلق طور پر دیا گیاہے ، اور بیدبات ایک دومری فیڈیت سے عورت کے لئے بھی بنی بڑھ لھست ہے کہ اگرم دکو طلاق کے اصباب بیان کرنے برجور کیا جائے تو ہوسکتا ہے کہ اس کی دجہ سے عورت کی نیک نامی پر دھب لگ جائے اور اس کا عقد ثانی شکل ہوجائے ۔ نب رہا عورت کا معاملہ تو اس کو طلاق کا جی شرف طور پر لائے ہیں بہر والے کئی مادی یا معنوی فقصان مہنچے ۔ اس اُصول میں بہر جال مرد کو ایک در فیضیلت نے جانے سے اعتبار سے مطابقت نظر آتی ہے ، اور فورت کہی مرد کی ایزار سان سے بجاؤ کی ھورت ہوجود ہے ۔ بہر حال شربیت نے مرد کو اگرہ بطلاق کا غیرت وطاب و طاک ہے گاس کے مناقب کا اس کے بالمقابل ایسی ذمہ داویاں ابھی عاد کی بیرجن سے بوی کا تحفظ اور اس سے مفاد کی حفاظ سے ہوتی ہے ۔ ایسی ذمہ داویاں ابھی عاد کی بیرجن سے بوی کا تحفظ اور اس سے مفاد کی حفاظ سے ہوتی ہے ۔

طلاق کی صدیق بین ۱۱۰ طلاق ورت کا میترین بوش اورانس کے ساتھ ہم بیترین کے مساتھ ہم بیترین کے ساتھ ہم بیترین کے ساتھ ہم بیترین کے ساتھ ہم بیترین کے ساتھ ابھی ہم بیترین کے ساتھ ابھی ہم بیترین کے میری کے استراہ کی بیتیت کے استراہ کی بیتیت کے میری کے میری کے استراہ کی بیتیت کے دوری کی کو کردی کے دوری کی کوری کے دوری کی کوری کے دوری کی کوری کے دوری کی کوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کی کوری کے دوری کی کوری کے دوری کی کوری کے دوری کی کوری کے دوری کے

قرآن بحییمی ان سبصورتوں کے نشانگ الگ الک الکاموتودیں ، (دیکھنے سورہ بغرہ : ۱۳۷۷ - ۱۳۷۷ اور نساء : ۲۰) اور بجرعدت کے دوران بیری کانان ونفقہ بھی مردی کے ذمر ہے ، جوعورت کے حالم مورث کی موردت ہیں وقیع عمل (طلاق : ۲۸) اوغیرِ حالم بحث کی توریق بین بین بین از فیراث

علنہ اسلای قانون کے مطبق بیتا کا تواجات ، فسرداریاں اور فرائق مردہی برعایہ ہوئے ہیں 'جوہندوسنا فی حاشرے بیں کیکٹیسیسے بات معلق ہوتی ہے کیونکرمیاں پر دیگر قوس سے بیل جول کی بنا پر اصل اسای قانون تقریباً سخ پوکر رہ کیا ہے ۔ محراب اسلامی قانون کوجعے طور برجھے 'وراس بریخن کے ساتھ عمل کرنے کی خرورت ہے ۔ شہاب

طلاق کے منسلے میں جواحگا دار جھوٹے ہیں اُن کے لاحظہ سے معلیم ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمویت اور کچک کے اعتبارے اِنی آخری حدول کو جھوتے ہوئے نظرائے ہیں ، اور اسی بنا پر وہ ہر دورا ور جگر کے لئے قابلِ علی ہیں، لہٰذا ان ہی کہ جس کی ترمیم ما تبدیلی کی صرورت نہیں ہے، بنکہ جو دہ صدیاں گزر جانے کے باوجودان کی تازگی اصلاحیت اور با ' ری کرج بھی برقرار ہے ۔ اور وہ بالکل تازہ دم نظر آتی ہے ۔

طلاق كي مقبوليت

غرض اسلائ شرویت نے چودہ موسال ہیں ہے ہی ہاں ہوگائی کا حق دیا تھا۔

میز فرکورہ بالاقوی اور سف فائد ضائوں کے ذریعہ اس کا اصاطر کر دیا تھا ( تاکہ اس بلیا یہ س کوئی سے انسان یا کہ قیسے کی دیا دی ہوئے ہیں ہوئے ہوں کہ اس کے بیسے ہے میں کوئی سے باسوی صدی ہیں کہ کرمتے اوف ہوئی ہے۔ اوٹیف خرقہ نہ اوسی خرق اسلای شرویت براعم اضراح کرتی تھیں کہ اُس نے جن طلاق کوکیوں تسلیم کریا ہے ؟ گرجوں جوں زمانہ گرزتاگیا اورطوم وفنوں کی ترقی ہونے لگی اورعقلوں سے درتی کھل کے توابل علم اور مقلوں کے درتی کھل کے توابل علم اور مقلوں کو درتی کا فافن میاں ہوی کے لئے کی محمت ہے، جوناگا می افردواجی زندگی اورفضیاتی افریوں سے بجات یائے کا دا صدراست ہے اور ملات ہی وہ قانون ہے جو افراد وہ بندا کہ اورفضیاتی اورفی کے مورستایں اورفیوں کے دوارہ سعا درت کا یا عمت بنتا ہے اوران دولی کی افرون اورشیطانی وسوسوں سے محفوظ ارکھتا ہے کی افراد شریق اورشیطانی وسوسوں سے محفوظ ارکھتا ہے کی افراد شریق اورشیطانی وسوسوں سے محفوظ ارکھتا ہے کی افراد شریق اورشیطانی وسوسوں سے محفوظ ارکھتا ہے کی افراد شریق اورشیطانی وسوسوں سے محفوظ ارکھتا ہے کے اوراد مورسی اورشیطانی وسوسوں سے محفوظ ارکھتا ہے کی افراد شریق اورشیطانی وسوسوں سے محفوظ ارکھتا ہے کی اوراد می اورشیطانی وسوسوں سے محفوظ ارکھتا ہے کی افراد شریق اورشیطانی وسوسوں سے محفوظ ارکھتا ہے کی اورشیطانی وسوسوں سے محفوظ ارکھتا ہے کیا

عند بو کران تمالات تما اسانوں کی فطرت کیاں طور بہنیں دکھی ہے! کک ذہری اولیدوں ہی بہت برا ا اختلاف دکھ دیا ہے، اس لئے یہ داخع اختر نے کہی جمرا درعورت کی تبدائ کا باعث بن سخت ہا دراس جورت میں از دواجی بندھن کو قائم دکھنام مشکل برجانا ہے ، گراہے موقع بران دوایوں سے لئے قانو فی طور برخیال کی گیا تمق آئے کہا خداد تعدن کا باعث بن سخت ۔ ہذا اس اعتبار سے طلاق کا فائون ایک فطری اور سائٹ تفک قانون ہے ، اور اعشر تعالی جو کر خالی کا شمانت ہے اور وہ اپنی تخلیق کے تمام جمید دوں سے اس کے اس کئے اس نے اس ایم اس برا

اسی طرح اکتر خونعی قرانین محدود دائزیت او تیمین اسباب کی بنا برمیاں ہوئایں سے کسی کیک کی طلب کی بنا برحق طلاق کوجائز قراد ایستے ہیں۔ اس نی ظرے می قوانین مرد اورعورت پروہ ڈھ لاگو کرتے ہیں جس کومٹر بعیت نے عورت پر لاگو کہا تھا ، تعکین دہ بھی اسباب طلاق اور اُس کے دائے کو محدد دکرتے ہوئے۔

بمپرهال تیرد صدیاں گزرجانے کے بدوعصرہ بدے متربعیت اسلامیہ کے قانون کلق کا عتراف کیا اوراس کو اپنایا ہے۔ اب پروس کا ہے کرمبیویں صدی گزرنے سے پہلے ہی وضعی قرانین جواز طلاق کو اور بھی سیج کر دیں اور شریعیت کے نظریہ کو تکمل طور پر اپنالیس ،

شه اس لحاظ سنظام ربوتا ہے کہ طلاق ایک ترقی یافتہ قانون ہے ، جس کی ایمیت و افادیت سے موجودہ ترقی یافتہ دورہی دانف و آگاہ ہوسکا ہے ، گرانسان علم دعقل جو نکرن تقس میں اس سنے وہ ان قوانین کا اعتراف اوراس کا نفاذ ہی ناقص طور پریس کرہے ہیں ۔ شہاب

اب بم بربات کہنے میں بی بجانب بی کرمیں وقت سٹریوت نے نظریہ طلاق کو بیش کریا اُس وقت دُنیا اس کو قبول کرنے کے نئے تیار نہیں تھی ، لیکن شریعت میں اس نظریہ کا دجود شریعت کی تکیل کا تعتقنی تھا کیو کہ ایک کامل اور واٹمی سٹریعت ایسے نظریات کی حاجت مندر بہتی ہے ، اوا اس قانون کے ذریعی سومائیٹی کا معیار بڑھا نا اور اُسے ترقی و کمال کی شاہرا دہر ڈوالن مقصود ہے ۔ ۸۔ تعدد اِز دواج کا نظریہ

اسلای شرایست نے آپ نزول ہی کے دن سے تعدّدِازدواج ( ۲۵۰۲ م ۳۵۰۹ ) کو جائز قرار دواج ( ۲۵۰۲ م ۳۵۰۹ ) کو جائز قرار دیا ہے، اس شرطے ساتھ کھرد ایک سے زیادہ ہویوں کی صورت میں ان کے درسیان عدل آ انصاف قائم کی کھنے کی الم بیت اپنے آپ میں پا تا ہو۔ گرجب اُسے بقین ہوجائے کہ دوان کے درسیان کا دران کا درسیان کی درسیان کی درسیان کی درسیان کی درسیان کی درسیان کی دوان کے درسیان کی درسیان کی دوان کے درسیان کی دوان کی دوان کے درسیان کرسی ہے دوان کے دوان کے دوان کی دوان کی ہویاں کرسی ہے دوان کے دوان کی دوان کے دوان کے دوان کے دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کے دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کے دوان کی دوران کی دوان کی دوان کے دوان کے دوان کے دوان کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی

غَانَ َ يَعُواْ مَا طَابَ لَهُ عَرَقِنَ النِسَاءِ مَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفَتُمْ الْآ تَعْدِيدُ لَوْا فَوَاحِدَلَةً ، جوعورَ تركه مِين بِسنداً مِن ان بِ دودو مَن بَن بَن اورجاد بِارسِه كاح كراد اود المَنْمَ مِين اندنيش بوكمُ إن كه درميان العداف مَرَسَوكَ توجِراً كِهِ هِي كافى سے - (نساء: ۳)

اسلای شریعت نے تعدّد ازدواج کوجوجا ٹرز قرار دیاہے تو اس کی دو وجو ہات ہیں: ایک تو اس بی خوداس کا اپنا مخصوص مزاح و فلسف ہے اور دوسرے وہ انسانی طبیعت کے بی مطابق ہے ، نیزاس کے عذا وہ وہ مقصد ازدواج سے بھی بم آئینگ ہے ،

تعدد از دواج کے سلے میں تربیت کی مطلق یہ ہے کہ چوکھ مشروب نے زیا کو کیسروام کردیا ہے اوراس کے مزکب کے لئے سخت سزا تجویز کی ہے کہ شادی شدہ زانی کوسنگساز کر دیا جائے، توات اعتبار سے نامنا سب تھاکہ شریعت ایک طرف زناکو گوں کے لئے وام بھی کرتے اور دوسری فرف انہیں زناکی جانب براجے نبھی ہے۔ (ظاہر ہے کریہ ایک غیرفطری طرفیۃ ہم تنا۔ جب ان پرایک جانب سے بندش عائدگی جاری ہے تو دو مری طرف طبیعی واجہائی ضرور توں سے تحت کوئی دو مرا متبادل داستہ
کھلا ہونا جاہئے ) اوراس حقیقت ہیں کوئی شرنہیں کہ تعدّ دِا زد دارج کی خُرمت توگوں کو زِناکی طرف
مائن کرتی ہے ، ( لابذا زِناکی خُرمت کا واحد متبادل کشرت الدو واج بعنی ایک سے زیادہ شادیوں کا
جواز ہونا چاہئے ) ۔ اور وافقہ کے لحاظ سے یہ بات اس طبیح صادق آتی ہے کہ مُرتیا میں عورتوں کی تعداو
مرد وں سے زیادہ ہے ۔ اور جب مجھی بگیس ہوتی ہیں تو ان دونوں جنسوں کے درمیاں برزق اور بھی
زیادہ ہوجاتا ہے ۔ اس اعتبادی ایک سے زیادہ بیولیوں کی محافعت کی دجہ سے بہت می عورتیں
نیاح دوجاتی ہیں ۔ فل ہرہے کرعورت کا کاح کی استعداد کے باد جود بحاض سے محروم رہ جانا ہت
سے مفاصد ہیڈا کرنے کا باعث بنتا ہے اور دد غلط را ہوں بڑھی کئی ہے ۔

اس سے علاوہ بعض ادقات مبلی میری کو بچہ مذہونے کی صورت بیں بھی دومری شاد کا فی

پڑتی ہے۔(اس سے معلا وہ اور بھی بہت ہم صلحتیں ہی جن کو طوالت سے خوف سے نظرانداز کیا جاتا ہے)

یه می کترت از دواج سے المسلیمی اسلامی شرعیت کا نظریہ جومعا مترق نقصانات اور ژابیوں کو دُور کرنے ، عور توں کے درمیان مساوات قائم کرنے اور افلاق معیاد کو بلند کرنے ک غرض سے جائز قرار دیاگیا ہے ، کثرت از دوارج کے سلسلیمیں جوقر آئی نص (واضح بیان) ہما ہے مسامنے موجود ہے دہ انتہائی درج عام اور کچکوارہے ۔ اور یہ بیان اپنی صلاحیت کے کی اظراف جی طح جودہ سوسال سے کعفوظ ہے ، اسی طبح آئیدہ بھی اس کی صلاحیت انشاء اللہ کو خفوظ اور ر

بیمی واضح بے کراس المص کو خرایت نے جاعت یا سوسائی کی حالت سے مطات
طاہر کرنے کے لئے بیش نہیں کیا تھا۔ کیؤکرد ور رسالت بی ابل بارب کثرت ازدواج کو فیر توین طور
پر جائز قرادیے تھے۔ المہذا دہ بیویوں کی تعداد کو محد دو کرنے پر فوش نہیں تھے۔ بلکاس کم کے فرول کے
بعدا نہیں مرف جار بیویوں پر کھ فاکرتے ہوئے باتی بیویوں کو طلاق نیمة بر مجبود بہونا پڑا۔ اس لمحاظ
سے ظاہر ہے کہ شراییت نے اس کا کے دریعہ جاعمت و سوسائیٹی کا معیاد بلند کرنا چا ہے۔ کیونکہ
اس کا دجو دایک وافی اور کا مل شرایت میں خروری تھا ، جوکسی ترایم و تبدیل کو قبول رز کوسکتی ہو۔
تعدد دِاز دواج اور عصر صاضر

سمفرتِ ازدورج (اَیک سے زیادہ بیوباں کرنا) کے سلسلے میں ٹربیت کا نظریہ آن نظر مایت میں سے ہے جن کا اعتراف خوجی قوانین نے اب تکشیس کیا ہے۔ بلکہ یہ نظریہ زمانۂ قدیم ہی سے یور پی قوموں کے منے عجیب وغریب نظرا کا آرہا ہے، جس کی بنابر وہ اسلا ایراعتراضات کرتے استے جیں بھراج صورتِ حال بدلگئ ہے۔ اور یوبین ظار اور مسلحین نیز اُن کے مؤقرا فہاراً میں اب اس قانون کے بالے میں زم گوشہ ظاہر ہیونے لگاہے۔ اور ہو کتا ہے کہ وہ دن قریب آگیا جوجی ہی جوجی فوانین خردیت کی اس دف کو یوری طبح ابنالیں۔ کیونکرینی جنگ بیٹی مراجہ ۱۹۱۹ء۔ ۱۹۱۹ء) ادرد دسری جنگ غِظیم ( ۱۹۳۹ - ۱۹۳۵ و دونوں نے اس تصوّر کو تبول کرنے اور ماحول کو سازگار تیا کا کے سلسلیمیں بہت بڑار ول اداکیا ہے ۔ ان دونوں جنگوں برمرد دوں کی ایک بڑی تعداد کا آگئی اور عورتیں کثیر تعداد میں بیرہ مرکوئیں ، اس فرح عور توں کی تعداد مرد دن سے نمایاں طور پر بڑھ گئی ہے ۔

اوت بی بات توب کصوفی بی ای است بی به به به باد کاب بنی بی ای بست بی بی به کوکشرت الدواج می جواز می خورکرد با بود با کداس می علاده اور بهی دو مرس متعد د اسباب بی جن بی سے ایک جینس مخالف سے دوتی " کی کشرت اس طرح به گئی به که کیک ایک شخص کی کی که فرک فرین د " به وق بی بی جواس کی مردانگی عنایت اور مال بین اُس کی بوی بی کا فرخ برا بر کی مشرک بیدی وقرع بذر به و قال می ان کی خوت اورانس کی مردانگی عنایت اورانس اُس کی بوی بی کا فرا بر کی مشرک به بوق بین به دومراسب نوالی کشرت اورانس کی خوف سے فوالم بید بین وقرع بذر به بوت که و برائم بین به بنانچ حوالی بحول کی کشرت ای برگئی به کالب وقرت کے فوف سے فوالم بیده بی بین مرکز کی برائم مرکز کی برائم می کشرت کے باوجود بی ایسا میور به به درمنه تا برب که حرامی مرکز کی برائم می کشرت کے باوجود بی ایسا میور به به درمنه تا برب که حرامی بین می کافرانس اور به بی گئی گئا نواد دیوتی کی خرت کے باوجود بی ایسا میور به به درمنه تا برب که حرامی بین می کافران طور پر بیویاں اور ما بین بین و دوتری اسب اور بوقته اسب به دیلی قومول بی درانس انسان کی که کامستاله بید .

ان کی برمی داخی طور زسل انسان کی که کامستاله بید .

یدادران جیسا در بھا میاب دمیر کات بین نہوں نے ارباب فیکر کو کنوب از دواج کے جواز کے بائے میں موچنے پرمجبور کر دیا ہے کیونکہ اس میسلے میں فرمتِ از دواج ہی ان ترام خواہیوں اور اجتماعی امراض کا فطری مداوج ہوئے ہے جیمج حکم مل مجھ شن

ان دافعات اوران حقائن و معارف ميم بخول ثابت بوگياكه فانوني اور دستوري بينيج

سقیم منحص از الشفرنسیع الجیزائی الاسدلامی صفحات ۱۲ – ۵۵ م اس ترجی اورضلاحیس کیم کهمین بخشیف مراتص فرسیمی کراگراری -

اسلائ شریعت کوخی یا انسانی قوانین پرتفدّم ٔ اولیبت اوربرتری حصل ہے اوران ک جدّب وہادگی میں اب تک کوئی فرق نہیں آسکا ہے ۔ ملکہ ترقی یافتہ قومیں ادر اُن کے توانین برابرا سلامی شریعت و قانون سے اخذواستفادہ کرنے میں - بالفاظِ دیگراسلا کے سلیمیں بناہ لیسے برنحبورنظ آئرے ہو بمکن حقیقت توبهرهال جقیقت می موادکوئی اس بات کااعتراف کرے یار کرے : ادبی واقعامت ا بن جگریر تاریخی حقائق کے حال ہوتے ہیں بخوض موجودہ ترقی یافتہ قوموں نے ایک بودہ مسوست ال م پرانے » قانون سے اغذواستغادہ کرے اس کی جترت د تازگی اور اس کی برتری و معقولیت بر م میرتصدین نبت کردی ہے۔ اوراس اعتبار سے اسلامی شریعیت یا اسلامی قانون برکہنگی کی پڑھائیا م بھی نہیں ہو کئیں . بلکہ زمانے کی ترتی ونقد تم ہے باعث اس *یں زید تک*ھار پیدا ہوتا جلاجائے گا اور علىم وننون كاتر في كرباوجوداسلامي قانون كي صرورت والهميت اود زياده مهو تي جلى جائے گي- نام مے رمبی جیزاً س من جانب الله مونے كى سب سے براى ديل ہے . كيونكمانسان سے بنائے توانين برابر بدلتے دہے ہی اور خُدائی توانین کی سبسے برای بچان ہی ہے کہ اُس **یں تبدیل نہیں ہ**وتی۔ جب ية ابت بوري كراسلام شرييت وقا فون بي اب تك كونى مبديل نبيس بوي سي اودىداسى تېدىلى كىفردوت بى د كھائى دىتى ہے، تو كھرىد بات آب سے آب أب اوجانى ت كەسلامىشىغىت ھُدائے ئالىكى جانب سے - لېدا اب جولوگ ھُدائى قانون جى تبديلى كامطالىيە سمريته بس وه مه صرف مُعالَى قانون ادراً سسيمزاج وفليسف سه نا داخف بيس، بلكنو دفوي قوانين اوراًن سے آصول وفلینفے سے جی تا واقف میں ، اور جو لوگ ان دونوں کی اصلیت سے تا واقف ہول النهين اس معاطين بولي ادراب شال كيف كاكونك حق نهيرب

یربرای عجیب بات به کراج کل سربت سے دانشور "اسلامی فریعت کو برخود خلط طور پرایک" دقیانوسی قانون "تصور کرکے اس پس ترمیم دتیا کے خواہش مند نظراً سے بیس مرکز جیسا او پر کے مہاحث سے ظاہر ہوگیا اسلامی شریعت کی کوئی بھی تق اور اس کی کوئی بھی دفعہ محست و مصلحت سے خالی نہیں ہے ۔ بلکہ اسلامی قانون ہی وہ دا صدقانون ہے جو موجودہ دنیا کے تساما قوانین بیریکان برتر کارا کداور بری و سردی نظرات به اوراس کانبوت بید به کداب و نیا آبسند آبسته اس ابدی قانون سے افذ واستفاده کرنے لگی ہے ۔ حتی کرجد یو طبقے کی فرف سے جمتا اسلامی تو انین برسب سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے لینی قانون طلاق اور قانون کثرست افدواج ان کی انجیت و افادیت بی اب عصر جدید نے تسلیم کرنا متر دی کو دی ہے ۔ طلاق کے ایمی می تو فاہر ہے کہ انیسویں اور بیسوی صدی میں اکثر ترتی یافتہ فکوں نے اس کو کسی دکسی صورت میں افعی اکر کیا یا ہے۔ اور ہو تکی مدینے بداسلا کی قانون طلاق کو شکر نی طری اور سائن نفاع سے کے دیک دید موجودہ ودر کے بہت ہے بچیدہ سائل اور معاملی فراہوں کا ایک فطری اور سائن نفاع سے ،

واضح المرح والموري المان والمعول المورتسام كيفيت با ودور آج بهت التي قومول المالك المرح والمراب المورتسام كيفيت با ودورة جهت المورت المورث ال

اب دہامعاط کے خرب ازدواج کا توریجی ایک فطری اود مائن فلک قانون ہے، جس کے باعث اب فکرین اور وانشوران بورپ نے اس بالیدین فورو فکر کرنا سروع کر دیاہے اور جلدیا بدیر اس لمسلم بی رائے نامہ بدلنے والی ہے ۔ البذا جو اسلامی قوانین فورع انسانی کے لئے حقیقتاً مغیداود کارآ میں اُن کے بالیمیں کا نفین اسلاً کو رستعضیب تنشقین کے گراہ کن پر دہگینڈے سے متا ترہوکراُن کی ہال اِس المانا ایک غیرعقول رویہ ہے، جس کوسوائے تعصیب کے اور کوئی تاہیں دیا جاسی ۔

نوع انسانی کوج بینے کیاس باب یم کی جی تعصب اوراندهی تقلید کے دائرے سے کل کر گھلے ذہن و دبارغ کے ساتھ اسلامی قانون اورائس کی معقولیت کا مطابورے اوراس کی محتول اور شیخت کے دور تنبیقت ۔ محکول اور شیخت کی کوشش کرے ۔ اسلامی قانون د نیا ہے انسانیت کے لئے ور تنبیقت ایس جی اوراس کی ایس ایس ایس کا درجہ د کھتا ہے ۔ اوراس بنا پر امراغ عالم بنٹریت کو اس نیسراور بھلاٹ کو اپنانے کی دیتو دیتا ہے ، جس میں ساری انسانیت کا بھلا ہو گئے ہے ۔ کیونکہ اسلام کا بنیادی مقصد بودی فرع انسانی ورہنائی ہے ، جس میں ساری انسانی قانون ہی و اور نی کی بالیت ورہنائی ہے ، خوض اسلامی قانون ہی وہ واحد نی ان قانون ہے جو اُور نے نیج سے چاک ایک متوازین اور فطری قانون ہونے کے باعث بوری فرع انسانی سے اور اور فطری قانون میں خوص اسلامی کا باعث بوری فرع انسانی سے امن و مسلامتی کا باعث بوری فرع انسانی سے ایک ایک سکتا ہے ۔

يَا اَيُّهَا النَّاسُ فَذَجَاءَكُمْ بُرُهَانُ مِّنْ ذَبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَ اِلْيَكُمْرُ نُوْمَلًّ مُّهِيْنَا : وَكُونَهِ النِّهِ النِي إِس تَها النِرسِ كَمَانِ سِن دِلِلَ آجِي ہِ اود ہم نے تمہا ہے پاس ایک ُوَدِدوَنْ وَلَنَ ہِمِنِی وَیاہِ ۔ (نساء : ۱۵۳)

فَلْ يَااَيُّهُا النَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ ثَرِيْتُكُمْ \* فَيَ اهْنَدَى فَانَشَا يَهُنْ يَلْ عُلِيدهِ \* وَمَنْ صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا \* وَمَا اَنَاعَنَ كُمُّرُ يؤچيْلِ : كه دوكرك وَلَا تَهاك إِسْتَهاك دب كمانب سِنْ بات بِهِ جَي ہے ۔ اس من اب بوكونى وه يا بى بائت كا وه لين بطف كه النه يائت كا . اور جوسى واست سه بعنك مباغ كا تواس كا نقصان أسى يربوكا . اور مين تبها وا ذمه وار نهيس تبول . ( يونس : ١٠٨ )

ید عالم انسان کے لئے فلاق عالم کا داخے اور دوٹوک فیصل کراگرانسان کواہی بھلائی اور خیرطلوب ہے قفداکی بات مانے اور آس کے قانون کو اختیاد کرے۔ دد قانون جو مذصرف حیات بخش ہے بلکہ ایک صالح ادر باکیزہ معاسفرہ کی تحریر ناچاہتا ہے ، اور دہ کوئی د قدینان می یا از کا درفتہ قانون نہیں بلکہ ایک علی اور سائٹ فلک چیزہے ، کیونکہ دہ علم دعقل کی میزان ہی بالکل کھرا اُکڑ تا ہے ۔ اوراس بنا پر اگر کوئی قانون تما) اقوام کے نئے "مشترکہ قانون" ( اور مفارم سول کوڈ) بنے کے صلاحیت دکھتا ہے قو دہ ہی تُدائی قانون ہے جو حکمتوں اور تُوریوں سے بھر بورہ ہے ۔

# اسلامی شرمیت کی حقیقت ماہیت ادراس کے چندامتیازی خصائص

#### دین وشربعیت کافرق

اسلا کادعوی کے کتما انہیائے کام کادین ایک ہی رہائے یہ بھام آسانی ادیان میں آصول دین شترک سے میں بھلاً توحیدا رسائت اوروم آخرت پرایمان اسٹری عبورت اور اخلاق قرائیوں سے بچا دغیرہ مرحبادت کے طور طریقوں اور زندگی کے ضوابط میں باہم بچھ انعمال بھی رہاہے جس کو مشریقوں کا اختلاف کہا جاتا ہے ۔ اس اعتباد سے تمام انبیائے کوام کا دین ایک تعام کان کی ایک خوات کا دین ایک تعام کان کی تروی و شریعت کا یہ اختلاف کی جیائی حسب ذیل آیتوں ہیں دین و مشریعت کا یہ اختلاف اس طرح بیان کی گیا ہے :

شَرَعَ لَكُمْرِصِ اللَّهِ فِي مَا اَرَى إِن الْحَدْدِي اللَّهِ الْحَدَّةِ وَالَّذِي اَوْحَدِينَ الْحَدِينَ الْ إلَيْكَ وَمَا وَصَّلْنَا إِلِهِ إِلْمَاهِيمَ وَمُوْسِى وَعِنْسِىٰ اَنْ أَقِيْمُ وَاللَّهِ بِنَ وَمِ اللَّهِ عَ مُنَفَ مَرَّفَوْ إِفِيهِ : اللَّهِ نَهِ إِلَى لِنَا وَمِي صَلَّمْ وَكِي بِهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ محم وياتها اورس كرم نے (المعجد) تيرے ہاس وق کے ذريع بھيجاہے، اور ص كام نے ابراہیم موسی اور عیسی کو بھی کم دیا تھاکہ اس دین کو قائم رکھوا اور اس بھر قدمت والو (خواہ ہے)

وَ اَنْ وَ اَنْ وَ لَهُ اَلَٰهِ الْمِنْ الْمُعِنَّ مُصَدِّدً فَا لِمَنْ بَدُنْ بَدُنْ بَدُ وَ مِنَ الْمُحْتِ وَ اَلْمُعَنَّ بِعَلَى الْمُعْدَالِ اللهُ وَ لَا مُنْتَبِعُ اَلْهُ وَاءَ هُمْ عَمَّ جَلَاكُ وَ الْمُعْدَبِعُ اَلْهُ وَالْمَعْدِ عَلَى الْمُعَلَّ بِعَمْ اللهُ وَالْمُعَدِينَ الْمُعَقِّ اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ مِنَ الْمُعَنِّ بِعَمْ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ الل

فراک مجیوس لفظ دین صب دیل تین من کے لئے استعال کیا گیاہے: ۱۱ الحاعت و تاجداری (۲) بدلہ دیزاء (۳) سٹرنیسٹے - اور اس سے کہیں پربوری شریعت (تمام احکام فُداوندی) مراد ہوتے ہیں اور کہیں پرشرنیت کا بعض صدر یعنی بعض احکام ۔ اوراکشر مفسرین کا محبنا ہے کہ اُوپر میش کردہ پہلی آبت ہیں اُصولی احکام کا بیان ہے جوتماً) انبیا ہے کام کے درمیان مشترک تھے بیک

غرض اس اعتبارسے تمامی انبیائے کوام کا دین ایک تھا۔ گر دو مری آئیت کے مطابق انبیا کی متر میتیں مختلف تھیں ۔ لفظ میٹر عداو در متر میت کے لفظی عنی گھاٹ کے ہیں جہال پر انسان اور جانور یاتی ہیتے ہیں بیٹ اور ان دونوں الفاظ کے اصطلاحی عنی دین کے اُٹس طریقے کے ہیں جس کو کما ہوں ہاں ہوں وین وہیں مکر آئیں کے بعض مقرن کا ہوں ہا جب اگر جہاں ہر " من الدہ بین آ میں " من " جمعیف ظاہر کر رہا ہے ۔ اور دین کا بہی سفق علیہ حصہ تمام انبیائے کام کو کیساں طور ہر دیا کمیا ہا۔ اور یہ بات اس طبح ہی صادق آتی ہے کیونکر صفرت جسی علیہ انسلام صاحب شریوت ہیں تھے ۔ بعنی آئی کو کوئی سنقل شریب نہیں دی گئی تھی۔

شله ویخی سبح الغاه الغآن الکرم ؛ ۱۹۲۹م، مجن اللغة العربی، مصر، ۱۳۹۰ هر شله دیجین تفسیرکت ت-۱۳۷۴م، تغسیرقلی ۱۱۰/۱۱ تغییرکبر ۱۲/۲۰ وغیره مشکه نسان العرب ۱۲٫۵۰۱ مطوعه بیروت التُدَّيِّةِ (لِيَ بندول سَمِ لِنَّهُ) مقرر كميا به اور أس پر جِلْت كالتَمَ دِياب ' جِيبِهِ كان روزه ، جَ ، زكاة اورديگر إعال خير جِشه

اماً راغب تخریر کرتے ہیں کوشرع اور شریعت سے مراد الشرکاطریقہ ہے ، اور حضرت این عباس شعب مروی ہے کہ متربعیت سے مراد وہ احکام بیں جو قرآن ہیں مذکور میں اور منہاج سے مراد وہ احکام ہیں جو مدیث بیں مذکور ہیں بیٹھ

غرض ان وضاحتوں سے بنوبی ظاہر ہوگیا کہ اسلامی نقطۃ نظر سے جس طرح دین فُعَدا کی

هه لسان انعرب ۱۲۲۸

لله الغوات في غريب العركن، ص ٢٥٨ مفيد بروت.

شُده أرَّدوانسانيكلوبيدُيا آف اسلام: الأرت ، ٢ ملبوع لاجور

شه تلسفة النتريع فيالاسساكم ازمبي بمصانى • من 14 مطبوع بيروت -

طف سے سے اسی طبح اسلای ٹربیت بھی تحداجی کوف سے ہے، اور اصل شائع (قانون ساز) الشّرتعالٰ ہے ۔ مہی وجہ ہے کرخود رسول الشّرص الشّرطي و آلم کو بھی شربیت کی اتبّاع کا محکم و یا محما ہے :

مُشَمَّ جَعَلْنْكَ عَلَى مَرِيْعَةٍ مِنَ الْأَمْرِفَانَيْعَمَا وَلَا مَثِّيعُ ٱهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ : بِعُرْمِ خَآبِ كوابِي شَرَاعِيت بِرَعْ وَكرويا بِ جو (بَالِي) محمّ سے ب المنذاآب اس كى بيروى كيمية ادران اوكول كي واسفات يرمت جليم جو (هيم علم بين كيت. (جائير: ١٨) اس كاصاف عطلب اور تقاضايه ب كرز مذك سي ضوابط من النذكي شريعيت كون وأكر کسی اور کی ہیردی کرنا جائز نہیں ہے 'خاہ ایسے لوگ' علی وفنون " کی کشی ہی ڈکر ہاں کیوں سنہ رکھتے ہوں اور قانون سے کتنے ہی اُونے عہدوں پر فائز کیوں مزموں کیونکریہ بات ہمیل جی طبع معلم ہے كرفعدا كى شربيت اور فعدا كے قانون بي جي قيم كى تبديلى نہيں بيكى ، كيونكو مُعدا كَي الكا كامل اظلاتر اوردواى موترس جب كمانساني قوانين ناقص كمتراور دتني وعارضي موتريس اگرميرانهيس تافون سازون اور دانشورون كي ايك بوري شي شيكيون مذ وضع كميا مود ميسازين اس كانظاره مختلف ترقى بإختر قومول مين وقتاً نوفعاً ظاهر بهونے والے نبط قوانين كاشكل بيں د کھائی دیتا ہے ۔ البذا لیک ایسا کھل اور اعلیٰ قانون دخع کرناصرف تُعداً ہی کا فعل ہو تحق ہے، ع انسانوں کے بس سے باہر کی جیزت اسی برا برار شادی :

أَمْ لَهُمْ مُشْرَكَاءُ مَشَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الرِّدِيْنِ مَالَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ : كميا الله لوگوں كے اليے مشركيب يُراثينوں نے ان كے لئے دين كا وہ طريقہ تكالا ہے جس كى التنز نے اجاز '' نميں دى ہے ؟ (خود كا : ١١)

استنم کی آیات می ایک دورے ساتھ تحصوص نہیں ہیں، بلکدان کامنے وہ مصداق مردورمی مختلف میڈینوں سے ظاہر مربوسکتا ہے ،

## بردورمي صرف يحر فداوندى كااتباع

ذکورہ بالا بحث سے بخبی تابت ہوگیا کہ شریعت کا اصل واضع اور قانون سا ذصرف المشرب اور دسول شریعت اللی کا صرف شائع و ترجان ہے ۔ اسی بتابر اہل اسلا کو جرد درم صرف حجم اللی کا امتراع کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اسی کا نام "الشرکی بندگی" ہے ۔

بیصرف اسلامی شربیت می فی خصوصیت نہیں ہے بلکرد ورآدم سے نے کردورِ محدی

نگ ترام آسانی شربیتوں کی بہی امتیازی صفت رہی ہے۔ چنانچ اہل کتاب کو اس کسنے میں جو کم دیا

عمیا تھا وہ حسب ذیل تین خصوصیات کا حال تھا: ۱۱) بندگی صرف شرکی و (۲) اس کی افلا عت افلا

کے ساتھ کی جائے (۲) اور دیگر ترا کا رشتوں اور ناتوں سے کٹے کرائس کی تابعدادی کی جائے۔ اسکی ناا "دین قیم " یعنی سید صاور رست طربقہ ہے۔ جیسا کرسب زیل آبیت کرمیہ سے ان حقائل بررفتیٰ برل تی ہے :

وَمَا أَمِوُوْا إِلَّا إِيَعْبُكُ وَاللَّهُ مُعْلِصِيْنَ لَـهُ الدِّيْنَ هُ حُنَعَاءَ وَيُعِيْهُ وَا الصَّلَوْةَ وَيُوْتُولُوا الرِّكُوةَ وَذَالِكَ دِيْنُ الْقَيِّمْ تَجْ : اوران لاَدَل كوصرف بهي ثم دياكيا تفاكروه الله بيكى بندگى كريس، خلصان طوربُلْقى كى الحاعث كريسا ودبودى كيولُ كساتھ كي نيزنما ذاور ذكاة اداكريں - بهى دوست طريق ہے - (بيتذ: ۵)

اور صفرت يوسف عليه السلام في لين دورس إبن قوم كوج بهنام دياتها أس كه طابق فرك ورس إبن قوم كوج بهنام دياتها أس كه طابق فرك قان قا فرك قان بالدي اوروس الله في الله تعليف بالسلام في الله قان بالله قان بالله في الله ف

حضرت آدم علیہ انسلام ہے ، ورسے تما انبیائے کڑم کا بھی بیغا اور طریقی کا روا ہے کہ افہا ہے کہ اور اس کا خام الم افن ایمان ہم دور میں رفسے فرمانِ فکا وندی کی بسروی کریں اور اُسی کے تکوں پرطیس - اس کا خام عبادت وہندگ ہے ۔ اوراسلامی خربیت چونکہ اس و نیایں انٹرکی آخری خربیت ہے جوقیاست تک تمام انسانوں سے اپنے بھیکیوی ترمیم واضا فدکے قابلِ عَل قرار دی گئی ہے ، نبیذا اس کومشقبل کی تمام طرور یاست کے تحت برطیح سے تمل کر دیا گیا ہے :

الْبَوْهُ آخْمَلْتُ لَكُمْرُوْيِنَكَمْرُواْ مَمْمَتُ عَلَيْكُمْ فِهُوَى وَرَضِيْتُ لَكُمُرُ الْإسْلَامَ وِثِيناً : آج مِن فَهِما لِي لِطَهَها لِي وَن كَمُل كرديا اورتم برائي فعت بورى كردى اورتها لي ليُح اسلام كر كيشيت أيك دين كيسند فرايا - (ما دُه : ٣)

امی لیخ ادخاد مرو اکر اسلای خربیت کی اس کیسل کے بعد اِسدول خاسدا کے کی ایسک دین یاکسی دوسری خربیت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بلکد اب اسلام سے مقابلے میں سابقہ تمٹ م شریعتیں اورکل ادیان منسوخ قراد ہے جاتے ہیں :

وَمَنْ تَيْبَتَغِ غَيْراً لِإِسْلَامِرِدِنِيناً فَكَنْ يُقَبَلَ مِنْ هُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُيسِرِنْبَ : اورجَوَلُ اسلام صواكولُ دوسرادِين چاپ گاوه برگز بُون بي كياجاڻگا. بلكردة آفرت بي نفصيان أنهائ والحل إن سهروگا - ( آل عَران : ۱۸)

### فطرت وشربعيت كى وحديث

اسلای شریست کابنیادی فلسفدید یک تمام نظام کافنات کا خالی جو که باری تعدال می از کافنات کا خالی جو که باری تعدال می اوراس پردی فیسی ( ۱۹۹۳ تا ۱۹ می کافنات این آسی کا حکم اور نظام کار فراس البرا سفری اعتبادی می کافران اوراسی کی تکران بونی چاہئے ۔ بالفاظ دیگرس طیح تمام النیائی کی اس عالم آب و گل می آسی کا فران اورائی کی تکران بونی چاہئے ۔ بالفاظ دیگر بس طیح تمام النیائی کی بالاقتی اور آس کے ضوابط زندگی کو تسلیم کردین چاہئے۔ اس کا نام اصلاح می افزاد دورائی کو جو ٹالمان کراس کے سرائے سرا طاقت اعتراف کا صاف مطلب یہ ہے کردید اس می افزاد دورائی کو جو ٹالمان کراس کے سرائے سرا طاقت خم کر دیاجائے ۔ اس کا نام اسلام ہے (جس کے لغوی حقی اطاف می فرانبردادی کے جس است سرا طاقت خم کر دیاجائے ۔ اس کا نام اسلام ہے (جس کے لغوی حقی اطاف می خوا نام دادی کردیاجائے۔ اس کا نام اسلام ہے (جس کے لغوی حقی اطاف می دریاجائے۔ اس کا نام اسلام ہے (جس کے لغوی حقی اطاف و دورانبردادی کے جس است سرا طاقت خم کر دیاجائے ۔ اس کا نام اسلام ہے (جس کے لغوی حقی اطاف و دورانبردادی کے جس ) ۔ اس العقبادے

ا اسلاً) " ایک دینِ فطرت اورسائن فک طریقهٔ زندگی ہے۔ اوراس اعتبارے زین اور آسان کے ماملاً) " ایک دینِ فطرت اور آسان کے تمام طاہر اللہ کی افاعت " میں لگے توقع ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے :

اَفَخَيْرَ دِيْنِ اللَّهِ مَنْ فَلَى اَلْسَامَ مَنْ فِي السَّمَ وَ الْاَثْمَانِ طَوْعاً وَّ السَّمَ وَ السَّمَ وَالسَّمَ وَ السَّمَ وَالسَّمَ وَ السَّمَ وَالسَّمَ وَالسَّمَ وَالسَمَ وَالسَمَامُ وَالسَمَ وَالسَمَ وَالسَمَ وَالسَمَ وَالسَمَ وَالسَمَ وَالسَمَامُ وَالسَمَامُ وَالسَمَامُ وَالسَمَ وَالسَمَامُ وَال

يعنى تمام ظام علم ليخ خالق ورب مع مقروكره ه اور مكى مندم ضوابط كي تحت رواس

دوال این - لبذا انسان کرمی اسی طح نیخ خال و مالک کے ضوابط کی پابندی کرنی چاہئے ۔ اس کیا ظ
سے اسلاکا کا مطالبہ دورِ جہالت کی نشانی پاکسی اندھی تقیدت کی یا دگار نہیں ، بلکہ ایک بالکا ماشکا کہ مطالبہ دورِ جہالت کی نشانی پاکسی اندھی تقیدت کی یا دگار نہیں ، بلکہ ایک بالکا ماشکا کہ موجہ کی اور حقیقت بیسندان مطالبہ ہے ۔ چانچ اُس کی اِس خطق اور فلسفے کے مُطالِق اللہ کا دین وہ ہے ہی کی پابندی تمام مظام رفقوت کر ہے ہیں ، لبذا انسانوں کو اس سے تنظر کیوں ہے ؟ لین خالق و مالکہ چقی تی کی اللہ کے دین سے زیادہ جی جا در ہی کا بحکم ان اور اُس کی تابعداری کرنے میں عادم میں بات کا ہے ؟ کیا اللہ کے دین سے زیادہ جی جا اور ہی اور ہی اور ہی اور سے اور کی کیا میں اور کا می اور کا انسانوں کے کیا میں ہی اور کی کیا میں ہی کی اور کی کیا میں ہی کی اور کی کیا میں ہی کی اس کی میں کی معقولیت کی محقولیت

اس موقع برسیام پھی محوظ دہنا جاہے کراسلائ شریت دیگرت کی شہرت حدود معقول اور متوازن ہے ، قرآن محضا کا وہ بہلا حیفہ ہے ہے جو فطری و شری دونوں قیم کے معالات میں نزصر نسخور و نوض کی دعوت دیتا ہے بلاعفلی اعتبار سے ہرجیز کی تکت وصلحت تلاش کرنے ہر بھی اُبھارتا ہے ، جنائچہ وہ جنگہ بحکے عقل و دائش کو معطل کرکے باب وادایا قومی دوایات کی اندھی اور متعقب انر تقلید کی خت مذرت کرتا ہے ۔ کیونکہ اندھی اور کو دائر تقلید نیز ہے جا تعقب ہی عقل د دائش کا گلا گھونٹ ، الے اور میں مخورہ فوک کی داہ میں موقع اور اور بخورہ فور و فوک کریں نہیں کہتے ۔ البادا ازادار غور و توکینے اور عقل و دانش کو زوغ دینے کادلین شرط بہ کہ باپ دادا کی تقلیداور ہر ہم کے قوی و ذہبی تعقبات سے آلاد ہوکر تقیقت کی تلاش کی جائے، ورندا کھی ہُزئی ڈور کا مسرا مجھی اِن نہیں آسے گا۔

فرض ایسے لوگوں کو جو آزادی فکر کی خمت سے مودم ہو کرکسی چیز کی تقیقت کو مجسنائیں چاہتے ، قرآن مجدائی نصوص انداز میں اندھیں اور بہوں کے خطاب سے فواز ہاہے ، جو اس منت میں جانوروں کی لی جو تھیں :

إِنَّ شَمَّرَ اللَّهُ وَاتِ عِنْدَ اللَّهُ المَّسَمُّ الْبُحْمُ النَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ : بِحَنَّكَ برترِين فلائن الشركزديك وه لوگ بي جوبهرك اور كرنگ ين بونجه بخابين بحكة ، (انفال : ٢٢) اور ايسا لوگور) وبعض مواقع برمرودل ساتشهردى تى بى بوسوغ يَعْق لوگوري جنوارُدُ كا ايك انبتا أن الميغ أسلوب :

اِنَّكُ لَانْسَبِمُ الْسَوْقَ وَلَانْسَبِمُ الصَّمَّ اللَّهُ عَاءَ إِذَا وَلَوْا مُنْ بِرِلْيِنَ : مُمُ مُردون وَبَهِ مِن مِن الكَ المَن الكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ

بهرمال اب اس وق برقرآن مجمى چندايس آيات بيش كى جاتى بين جونظام نطرت اور نظام منرميت سنة علق بين - ان كه الاعظرے الما بر رموگا كه اس ليسايس قرآن كيم كا طراية وم نياج کیے۔ چانچان تبال ہے کا میں وگر بھر فوع انسانی کو مظاہرِ عالم اوران کے نظاموں میں فور مختص کے حکمت تخلیق علی کرنے اور صافع عالم کے وجود کا بہتہ لگانے کی دعوت درتا ہے جس نے نہایت درجہ حکت وصلحت کے ساتھ اس جہاں آب و فاک کی تخلیق کی ہے اور مرفظم فطرت کے طبیعی نظام میں بڑی دورہ یہ و فالی خیال اور بوٹ ای اور اس اطتباد سے اس مادی میں نظام میں بڑی دورہ یہ و فالی خالی و الی خالی اور بوٹ ایولا ایک نظاف برتر سے کے جود اور اُس کی خالی کی میں اور میں کا میں کے جود اور اُس کی کے جود اور اُس کی برمثال قدرت و کا دیگری کی شہادت نے رہا ہے ۔ اور یہ و نہا کو المان کھلے وہ ان و داخ کے ساتھ فطرت کی دونا ٹیوں اور خلاق برتر کی فرر دست صنعت و کا دیگری کا مطالع کر سے دورائس کے ساتھ فطرت کی دونا ٹیوں اور خلاق برتر کی فرر دست صنعت و کا دیگری کا مطالع کر سے اورائس کے ساتھ فطرت کی دونا ٹیوں اور خلاق برتر کی فرر دست صنعت و کا دیگری کا مطالع کر سے اورائس کے ساتھ فطرت کی دونا ٹیوں اور خلاق برت کی دریت اس طرح صیدہ فطرت کے مطالعہ میں جرت و بھیرت کے بہتم اداسیات موجود ہیں جو خود و فکر کے باعث ساتھ نے آتے ہیں۔ مثلاً دہ کہتا ہے :

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالمَنْهَارِ وَمَاخَلَقَ اللهُ فِي السَّمَهُونِ وَالْأَرْضِ
الرائينِ آِنَةُومُ بَنِنَةُونَ ، وَاسَاوِرون عَهِرِ بَعِيهِ الرائل فِيرون مِن وَاسْرِ فَاجِرَا اللهُ الله

كس چيزمرايمان لائس سنة ؟ (جاش : ١٠ - ٢)

یرچند آیات بطور شال بنی گئی ہیں ، ورداس باب میں بے شاد قرآنی آیات موجودی گ جن میں اسلوب بدل بدل کر نوع انسانی کو ، وسین کو دیگئی ہے اور اسے فور و فکرا ورغبرت بذری بر اُجھادا گیاہے ۔ چنا نچرا کیے مقا کی رجند مظام فرفطرت کا تذکرہ کرنے سے بعداد شاد ہوتا ہے :

إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَأَيْهُ لِتَوْمُ مِّيَّتُفَكُّمُونَ : يقِيناً الراي الوركية والورك الله

أيك نشافي وجودمي ( كل ١١١)

كىيىد دەكىتاب داڭ فۇ دلىك كاليت لىققىم تىلىقلىڭ ، يقىنا اس باب يىنا دانون كەلئى چەرنىتانىيال (اسباق)موجودىيى - (خىل : ١٢)

اسی طیح وہ کہتاہے : إِنَّ فِیْ خُولِتَ لَا لَٰہِ ہِ لِنَّعَلِمِیْنَ ؛ ان چیزوں اِلمِنَا کم کے لئے ولائل موجود ہیں - (مدم : ۲۲)

اس طرح مختف اشباء کی تحق او او اسلام کو دریافت کرنے کے باب ہی کہیں بر ایستفکر ہون افواد و توض کرنے والے اس کہیں ہے " یعقلون " (بجھنے والے) او دہیں ہے العالمین " (عام الے) وغیرہ العاظ کے درود کو عقل اور کا کے جذبات بردار کئے گئے ہیں ۔ اسلام ہو علم اور عقب اللہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات ہے کہا جا سکتا ہے کہ آن جیدیں اس موضوع بر سکروں آیات خواد میں ۔ اہنی آیات کے نتیج میں جدید سائنس کا آغاز مرد الاعلی و مسائن فلک تحقیقات کا دور شروع ہوا۔ چن نج تاریخ مائنس کے مطابعے سے بہتے جل آج کہ مسلمانوں نے دون وطی میں شانداز علی ترقیاں کیں اور جدید سائنس کی منیا در الی جو ایک تاریخ جقیقت ہے ۔ اس محافات جدید مائنس کی ترقی قرآن عظیم ہی کی وعوت نکر کا نیتے ہے ۔

غرض اسلاً نے جس طُرح حکمتے تخلیق ( CREATION ) کا حال معلوم کرنے کی وعوت وی ہے بالکل اسی طرح اُس نے نظائم شریعیت اوراُس سے مخلف احکا اُس خورو نوض کرکے حکمت تشریع ( LEGISL ATION ) کا حال آشکار کرنے کی جس دعوت دی ہے ، جنائج جس طرح اُس نے کہ ہے کہ نظام کا ثنات میں اہلِ آبکو ، اہلِ انش اورا ہلِ الم سے اسباق وبصائر موجود جن بالکل ک اُسلوب میں شرعی افکام کی محمد وں اور صلحت کا بھی بیان مہوا ہے ۔ مثال سے طور پر سُورہ ، بقرہ یہ کیکھیے جہاں پر بھل ملاق محملات عدمت اور مہروغیرہ چند عاظم مسائل کا تذکرہ کرنے کے بعد صاف رشاد ہوتا ہے :

تَكَفَٰ لِلصَّابَةِ ثُمَا اللهُ لَحَكُمُ اللهِ لَعَلَّكُمُ تَعْفِلُوْنَ: السَّ فَحَ اللهُ ثُهَارِكَ لِحَ لِينَ اصْكَاكِ وضاحت كرتابٍ عَكَرْتُم بجوس كالو - (بعره: ١٣٢)

اس كاصاف مطلب يربُواكنفل وفكرت كأبلية بران احكاً أفداوندي كي محست و مصلحت اوران کی معاسر تی خوبران تم برانشکارا بوجائی گی اس طرح اس آیت کے ذریوارا باسلام كوسوية مجعنداوران الكام كل وميان على كرفيراً بحاداً كيا ہے ، جو كديدا مكم عشرايات خلاق عالم كى جانب سى ين جس كاعلم ماضى حال أورستعبل تما زمانون كااحا لمديئ أيوشب الدواس احكاً) كالميت برترى اورابدميت ميمنلم ويتين ابعى بنابريه بردورس مدص كارا براورق إلى عل موترين ملكران كي مكتوب اورسلونون سير نيخ نيغ بيبلوي ظاهر بهوتر يعيم بين وظاهر بيكم اس قىم كى غور وفكى دعوت دى مى كائى تى كافلوس دا نىتاً يرتماً مصالى بىلى موجودى بى احكام المربيت عربين بي قرآن يكم كايه ايك وي أسلوب ب- اس سے يربعي ظاہر روتا ے کروکا کا مات کوٹی چاپ ان لینے یا آنگویں برند کرے قبول کرلیے کی دعوت نہیں دیتا ، جیسا کہ دير مذابب كاخاصه بكدوه بهيشه بياز خرى اوراين أنكمير كهل ركهن كي ترغيب ديتاب -غرض اس باب کی چندمزید کیات مؤا عظر ہوں بشراب اورا نفاق (خرج کرنے ) سے بالے میں چند ہدایات میے کے بعدار شادم و تاہیے:

كَذَٰ لِكَ يُسَيِّنُ اللَّهُ كُكُمُ الْأَلِيثِ لَعَلَّكُمْ فَنَفَكَرُ وْنَ: وَسَلِحَ اللَّهُ مِّهِ الدَّمِّمَ لَيُّ آيتوں كو هُول كھول كربيان كرتا ہے تاكمتُم فورد فكر كرو۔ ( بقرہ: 119 )

يرآيب كرميه بالكل انهى الفاظ كم سائق سورة بقره كى آيت ٢٩١ ير البي واود بو فى ي

جهاں برانغاق کی فصیل بریان کی گئی ہے۔ اور سُور اُہ نُور میں جہاں برحضرت عائشہ صدیفہ ہنک بائے میں ایک ہمت اور جبوٹے الزام کا قصہ مذکور ہے، اُس بیٹ طمانوں کو نصیعت کی گئی ہے کہ بلاتھیں محسی برالزام یا ہمت نہیں لگا ناچا ہے۔ بھرار شاد ہوتا ہے:

وَيُبَرِينُ اللهُ لَكُمُ مُ اللهُ اللهِ \* وَاللهُ عَلِيهُ مَ تَحَكِيمُ : اوراللهُ تَمِها عَصلَ احكام كيوضاحت رتاب - اوراللهُ رابي جانئ والا اور حكت والذي - (فر: ١٨)

اس طی مورهٔ نوری جند کر بلوسائل کا تذکره کرے کے بعد ارشاد بوتا ہے:

كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَنْمِةِ لَعَلَّكُمْ فَعْقِلُونَ : التَّحْطُ السُّرِقِهِ السَّ لَتُ التَكَارُ مِيانَ رَمَّامِ مَا رَمَّعَقَل سَحَامُ الو - ( وَر : ١٢)

اسلامى شربيت كالمعجزه

اس طرح کی اور بھی متعدد مثالیں ہوجو دہیں جہاں برابل اسلام کوغورہ فکر کرنے اور عقل دوانش سے کا لیسنے کی تاکید گی گئی ہے۔ ظاہرہے کداستن م کی ابدی اور بے عیب شریعیت دہی بیش کرسکتا ہے جس کا علم تمکم اوران زوال ہوا اورجس میں گروش میں و نہار کے باعث کسی می کا تفیر من ہوسکتا ہو۔ یا اُس کوانسانی علم فیلسفے سے تھی پیرٹر کے بھی زیر و زردند کرسکتے ہوں ، حسب زیل آیا ت کریم میں اس قیم کے مقائن کی طرف اشارد و کھائی ویتا ہے :

الْسُونَ مَنْ كَنْ الْمُحْمَثُ الْمُدُّهُ ثَمَّ فَصِّلْتُ مِنْ لَّـ مُنْ تَحْرَبِهُمْ خَوِبْهُو : بدایسی کتاب ہے جس کی آبتیں (علی اعتبارہے) مضوط وسیح کردگائی ہیں۔ چھراک کی فعیس ایک حکمت والی اور باخریستی کی جانب سے گئی ہے۔ (میود:۱)

وَ لَقَدُّ جِنْنَاهُمُ مِكِنَٰبٍ فَصَّلَنَٰهُ عَلَاعِلْمٍ هُدَى ۚ وَدَحْمَةً لِقَوْمٍ يُّوَامِنُونَ: اورېم نے ان کے پاس ایک ایسی کناب پېنچادی ہے جس کی تعصیل ہم نے ایک فاص کام کے ذریعہ کر دی ہے، تاکہ وہ اہلِ ایران کے لیے ہوایت اور دحمت کا باعث بن سکتے ۔ ( اواف : ۵۲ )

اسى بنابرقرآن يحيم كودليل عجت اور بربان كهاكياب جوحقيقت واقعد كيورم البهري

يَّا أَيْفُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرُهَانُ مِنْ زَيِّكُمْ وَآفُولُنَ الْمَيْكُمُ لَسُوْر مُّسِينَا : العَلِوَمَها مِع بِاسْ تَهِدلن رب كَ جانب سه ليك دليل آچكى به اور بم ن تِهاك بَاس ليك نُور دوشن عِيج ديائب - (الماء: ١٤١)

ظائل بیکراسلای شربعیت کی بینیا و محکم عنمی وعقلی دلائل بریب ، جواس سے ابدی احکام میں غور وفکر کے باعث دافعے ہوتے ہیں ۔ صُافی قانون چونکہ حکمتوں اورصلحتوں سے بھر لور ہوتا ہے اس لينه ريكسين بتدايج اورزاني وفي درك ساقه ما قة ظاهر بهوتي جي وبيسا كرموجو وعلى ترتي اور علوم وفنون کے دورمیں قانون طلاق ادر تعدّ ہِ از دوارج کی نرورت داہمیت ادراس کی حکت مسلحت كاحال دن كے أبوالے كالجرح عياں اوراكسكارا ہو جكا ہے۔ بينا كيز آج متمدّن اورتر في يافتہ فور ن تك میں طلاق کی مقبولیت عام ہو یک ہے، جو اسلائ تربیب کی برتری اور متعولیت کا ایک نا قابل تر دید تبوت ب. اسی طرح آج تعدد ازدواج ( POLY GAMY) کی تبولیت کے نئے فضاس زگار ہوتی جازہی ب، كيونكم معاشرتي وتمدّني اعتبارت به ايك جائز افطري ادم معقول قانون ب. اوز عض بركامي حالة مِن عامشرے وجنسی انادی سے بچانے کے لئے اس کی بڑی اہمیت ہے، خصوصاً جنگوں کے بعد جبکہ جوان عورتوں سے بیوہ ہومانے کے بعدمردوں کا کال ہوجائے۔ لِندا ایک فطری اور فیدائ قانون مانٹر كى ياكيز كل اورطهارت كے ليے اس حقول اور صرورى قانون سے تفافل برست بنيس كا، ورند ير مُوالَى قالون كالكفيص خارب وتحاتفا

لبذا اس السليم اليسائيون كاطرز على ادرابل يورب كا اسلام براعزاض بالكل غلطا ور كعوكها الله الدراسلام بُرستشرتين كاعتراضات متاثر اوبرطوب بوكر در تيعليم بافسة طبقة بحلي سلام بريسي اعتراض كرتا ب بحوياك اسلام ت اس فطرى فافون كرسليم كنك كوثى بهست برخى فينى كردى ب ، مگراب آبسة آبسة تعضب اورازه عقيدت كبادل جست ايم بين شبهات واعتراضات كابرده چاك بور با ب - اور جن لوگول كاعل برت برائ بهت بين وه اب تعدّد والدواره ك حق شر آواز بلندكرت نظر آنب بين - اس طرح اب بيسوين صدى بين جاكر اسلامي قانون كي هوليت كه اين فند ما ذگاد بوق نظر آدبی ہے۔ اور انشاء ان آگیدوی صدی آسلامی شربیت کی صدی ہوگی۔

خوص اس محاظ سے علم اور دین یا فطرت اور شربیت برجھی تعارض و تفاد نہیں بوسک بکویہ دونوں آیک دوسرے مؤید اور آیک دوسرے کی تصدیق و تا ٹیر کرنے والے بوگے۔ کیونکہ ان دونوں کا مشرخیہ آیک بی ہے۔ بعنی دونوں مانب انسر ہو اس می کا مشرخیہ آیک بی ہے۔ بعنی دونوں مانب انسر ہو اس می تعارض و تصادم نہیں ہوگئا۔ بلکہ دافقہ یہ ہے کہ نظام کا شمات کے مطالعہ سے جرافی محمد الله سے جرافی تعارض اون افل ہو جو قابت برقاب بالکل ای فیج نظام شربیت کے مطالعہ سے دونوں معارب نے انسان کی جو انسان کے جو انسان کی جو انسان کی جو انسان کی جو انسان کی جو انسان کے انسان کی جو انسان کی کی جو انسان کی کہ انسان ان کی کھنے تا ہو ہو انسان کی کے باعث ان مانسان ان کی کھنے انسان ان کی کھنے تا میں کہ باعث ان مانسی کے طور پرا دواک و اعا فر بھی نہیں کر برگ ۔
کرانسان ابن کم علی اور کو تاہ گاہی کے باعث ان مانسی کے طور پرا دواک و اعا فر بھی نہیں کر برگ ۔

وَلَا يَجِيعُونَ بِسَنَى وَضِنْ عِلْدِ إِلَّا مِمَاشَاءَ : اوريه وَكُ اُس عَالَم مِن سَكَسَ چِيزِ كااحالم نهيس كريحة مُرُجِعَ تَكروه جائب - (بقره: ٢٥٥)

اس اعتبادے اسلام دین فطرت ب یعن اُس کے تمام امکام دقوانین فطری ہیں ، من میں ویکر مذاہب کی طرح منی وشدرت اور ہجید کی موجو دہنیں ہے ، جنائج اُس کے تمام احکام انہا اُل دائیہ

اسلائ شریعت و قانون در معققت محمت د بعیرت سے بعربی جس بیریانسانی فطرت اور محقف طباقع کا بوری طرح محاظ رکھا گیاہے ، جنائی سورہ بنی اسٹر ٹیل میں مینداد مکا کم بیان کرنے کے بعدار شاد ہوتا ہے :

خوالف مِمَّا اَوْحِیُ اِلنَّیْاتَ رَبُّلِکَ مِنَ الْحِکَنَةِ : یککت کی وہ باتی ہِن اِنسی تیرے رہے نے وجی کے ذریعہ تیرے باس پیجی ہیں ۔ ( بن اسوائیل : ۴۹ )

ادر بغیر اسلام می اندر طلب اور حکمت " ادر بغیر اسلام می اندر طلبه وقع کا منصب بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو "کی آب اور حکمت " کی تعلیم دیا کرتے تھے بھی کی پ اہلی کے اسرار و رموز تھی نے کے سلسلیمیں آپ نے جو کچھا دشا و فرایا وہ " حکمت " کے نام سے موسوم مجوا ۔ اور یہی وہ " حکمت درسول آپ جو آج ہمائے سامنے " حدیث " کی شکل میں جو دہے ، جیساکی جسب ذیل آپ تیس کرم کے ذراعہ اس تعیقت پر دوشنی بڑتی ہے :

هُوالَ إِنْ يَعَتَ فِي الْأُمِّيِّيَنَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوَ عَلَيْهِمُ اللِيهِ وَمُرَكِّيْهِمْ

وَيُعِيَّدُ عُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَة : ولى جِمِ فَأَى قَمِين ايك ورول الهيراي من المعند ومول الهيراي من ا بهجا جوالهين الله في آيتين مُنامَّة مُ أَن كاتزكير رَاعِ ادرالهين كتاب و تحدث في للم ديتا هي - (جعد ٢٠)

الشرقال شری افکام وصافل بران کرنے کے بعد عوالی آب کو علیم جگیم کہنا ہے۔ مثلاً صورہ توریر آنکھٹے جہاں برانشر تعالی نے تین مقامات یرنشری اُسور کا بریان کرنے کے بعد ارشاد ذما ماے :

ا۔انڈرخانی چونکھلم دیکھ ہے اس کے اس کی باتس کم دیکت سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ۲۔ چونکھ انڈ تعالیٰ کی باقی علم دیکست سے ٹیر ہوتی ہیں نہٰ ذاوہ لیے رسول کے باس جو بھی وجی جمیج اسے دیام وحکت کا منظم بھوتی ہے ۔

۱۳- اس مبني رحكت ومي كي هينيا د بررسول كاتعيامات بهي يجيان وموتي بين ـ

۲۰- تُعَدَّا اور رسول کے اس از لی علم درانش ادر حکمت وبھیرت کا نیجہ ہے کراسلامی شرایت بھی تکت و دانا ٹی سے بھر پورا ورقم کے معیار پر پوری اُر تی ہے ۔

چنانچ برامی تریکت اوری ملی بنیادی کا نینجرے کرچودہ سوممال گزر کیے کے باوجود اسلامی شرنعیت کی مِنت و کازگی اُس کی برقری ومعنولیت اوراس کی امریت و عالمگیری می کوئی فرق نہیں آسکا ہے۔ بلکہ ون بدن اس کی اہمیت وافا دیت اوراس کی عبولیت ہیں ارابطافہ ہورہا ہے اوراس کی تحت مصلحت کے نئے نئے پہلوسا سے آلیے ہیں جن کی تابانی اورجلوہ سامانی سے عفل انسانی جیران اور دنگ ہوکررہ گئے ہے۔

ان محماورنا قابل تغییرا صکایک وجود کا ایک اورلازی اورطفی نقاضا یہی ہے کہ اس عالم بست وجودیں ایک ایسی علیم وسیم سن کا وجو دمجی ہے جس سے علم میں قیسم کا رقر و بدل نہیں ہورہا ہے۔ بعکر ان احکام کی کا طبیت اور دوامیت ہی سے طاحقہ سے ایک تکھتریں نگاہ اس کستہ تک شرور بہنج سسی کے ہے کہ ایسے لاز وال احکام یقیناً علم و حکمت کا تمومہ جیں اوران کا فافون ساز علم و حکمت کے اعلیٰ مرتبے پرفائز ہے ۔

ایک جامع اوراعجازی آیت

دافقہ میں کو آئی افکام میں گھت و دانائی کا جرب انگیز مظاہرہ و کھائی دیتا ہے۔ اوراس کست دوانائی کے ساقد ساتھ ان بین مجر اند حد تک اضفار کھی رکھاگیا ہے اورالیں لچک رکھی گئی ہے کہ اس کو تیٹیج میں دفتروں کے دفتر سیاہ کئے جاسکتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین اور نمشایاں مثال تسب ذیل آمیت کرمی ہے، جو دریا بحراہ کا مصدات ہے۔ اور پیرتیم کے انسانی مقوق اور سوٹل جسٹس کی بنیا دہے :

آِنَّ الْمُثَا يَاْسُرُمِ اِلْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ الْبَتَاءِ ذِى الْفَرْفِ وَيَنْهِىٰ عَنِ الْغَنَّاءِ وَالْمُثَنِّكَرِّ وَالْبَغِي : الشر(زندگی کے چرہا کے میں)عدل اوراصان (کامظا ہرہ کرنے) اور دسشہ داروں کو ڈازنے کا بحرویا ہے۔ اوروہ (چیم کے) فحش کا م کری بات اور زیادتی سے منع کرتاہے ۔ (تحل: ۹۰)

اس آیپ رمیس عدل سے تمراد اعتدال اوراحسان سے تمراد حُین ملوک ہے۔ اورنیٹوں اصول تدام معاملات زندگی میں لملوب میں . اوران اخلاقی اُصولوں کو برت کر زندگ کوگی و گھڑ ر

في تغييره والمعاني : ٢١٤/١٣ مطبوع بيروت -

بنان اور آبی دشته دادول سے نے کربراکیسے ساتھ خسن ما مرحت قائم کرنے کی تاکید کی گئی ہے،
اور بیات آجی آخول ہے کہ اس کا اطلاق گھر اور ندگی سے لے کربورے محلے، شہر معامتوں مک اور دیگرا قام تک ہراکیس طح برہر تو تاہے۔ بائفا فؤ دیگر اس آخول عدل واصان (اعتدال اور خس لوک) کومعامتر تی، توی مکی سیاسی اور بین الاقوامی طح بر اڈگو کو تا چاہیے۔ وورز دُنیا سے مفاسداور نا انعمانیوں کا خاتہ نہیں ہوگی ۔

معاشرہ کھیرو تبلیرے نے یہ اسلام کا ایک آئیڈیں اور اُس کے اُقارِحیات کا ایک آئیڈیں اور اُس کے اُقارِحیات کا ایک ایک آئیڈیں اور اُس کے اُقارِحیات کا ایک نظیرہ نیا کے دیر خاب اور قوانین بین بیر بلی ۔

خوض قرآن کیم اسق می جامع اور تیمی اُس کی اس کے اُس کی تارہ وہ اُس کے اور ان بی اس قدر نیک ہے کہ موہ وہ ت اور ذیانے کی تبدیلیوں سے ان کی اثراندازی میں کوئی فرق نہیں برلس کے ۔ بلا قالمان اور فلسف قافون کی ترق کے ساتھ ساتھ افکا می شرویت میں زید کھا دبیدا ہوجات ہے ۔ جنا پنیموجودہ وہ کی میں بہاں ہر چک معامشرتی ، اجہا ہی میں سلی ، خابی سیاسی اور بین اللاقوای برائیاں میں ایک استیار سے اس اس کے استیمال کا واحد مقد اس آئیت کریم کی تعمیل ہے ۔ اور اس اعتباد سے پیم رہا نی بیا اور تیمی المان اور میں المان اور میں المان اور میں المان اور میں اور میں المان اور میں اور اس اعتباد سے پیم رہا نی سلی میں اور میں ان کے استیمال کا واحد می اس آئیت کریم کی تعمیل ہے ۔ اور اس اعتباد سے پیم رہا نی سلی میں اور میں المان اور میں اور اس اعتباد سے پیم رہا نی سلی اور میں المان المان اور میں المان الم

بالتغرن مذبب وملت بدى فرع انسانى سى يع نسخة كيديا دراب حيات كادر مركعتاب -اوراس بل كرام ونيائ تام إنسان مين وكون كاسانس السكنة بيس -از دواجى زندگى مرحى ن سكوكى تاكيد

اس وقب رجیقیقت بی خونظ دین جاسے کر خدادهٔ بالدا آیت بی بی اُنور کی فین کی گئی کے اُنور کی اُنور کی فین کی گئی کا اطلاق الدوائی الدوائی ان و انتقال اورائی ان دوائی کی تیونیم دی گئی ہے وہ میاں ہوی کے تعلقات اُن کی کی فی خواد بہنا جا ہے اوران دواؤں کو فیا گئی آمور میں ہیار دری اورائی۔ دوسرے کے ساتھ ہم ترسوک کا مطاہرہ کرنا چاہئے ، اس طور بر کی ایک دوسرے کی تعلق میں ہواور دواؤں اپنے اپنے عدودا وردا ٹرے میں ہے جوئے اپنے اپنے حقوق و فراف جوئی گوارا ورسترت بھی نا مندی کا وفراف خوش آسادی کے ساتھ اواکرتے دیں جس کے باعث ایک نوان گوارا ورسترت بخش زندگ کا انگان ہو کہ آب ہے۔

ای الجے اس میں منکر اوق در اوق سے دوکا گیا ہے مین علی اعتبار سے جو اُمور البسندید اِس اُن سے ہرمالی اجتبار کرنا چاہئے اور جو اور اس کا دفار دائل ہو کی اور ان کا بہتری کرنا چاہئے ، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں ایسے مردیا عورت کی پولیس پرا فرید سکٹ ہوا دو اُس کا دفار ذائل ہو کی ہور احترام عمل اور وحترام معاشرہ کی ایک لطیف کفین ہے ۔ اس اعتباد سے اسلام صرف جُن اخلاق کی بلاد میں اور اور اِفتا اُرک کی وجو سے دیا ہے ۔ اور اس شال سالای تعلی سے بلاد اُس کی معروب دیا ہے ۔ اور اس شال سے اسلام تعلی اور اور اِفتا اُرک کی کی وجو سے دیا ہے ۔ اور اس شال سے اسلام تعلی کے دول کے معروب کی معروب

اسلامی شربعیت کے چندامتیازی خصائص

إسلامي شريعيت أيك جامع اوركامل ضابطه حيات باجس كابنيادي قصدا صلاب معاشرہ اورانسان کوانسان کی لامی سے بھال کرنمواکی ملائ میں دیناہے۔ بالفائ و گرانسان سے بنائے ومُوتْ ظالمار اورمارار واتين سے بوجه اورائس سے جبرواستحصان سرزامنی بُوق انسانیت کو آزاد سرمے فقطے رجان کے عادلار اوٹر مصفار قوانین کی طرف لا ناہے، جوبٹس کے فقص وعیب سے پاک میں اس اعتبارے اسلای شریست کی بہت ی صوصیات بیں اوران سب کا اعاظم شکل ہے۔ گراس موقع رورف چندوی صوصیات کا تذکره کیا جانا ہے۔

۱- اسلای تربیت کی ایک بهت برای صوصیت بسر کرد کهی خصوص دور یا مخصوص قام یا مخصوص قوم کے نے نہیں کا باس کا بنیام ادوارا دوتم او اوارا دائم اورانسانی کے لئے عام ہے، کمو بحر برابرانام صلى الشرطير ولم كوددى فرع انسانى كى بدايت وديمرى كے التي بينج أكميا ك و جيساكر ادشاد بارى ب : قُلُ بَالَيْهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلْمَاكُمْ بَعِيْعاً بَهِم ووكم إلى لوكر، من إب

كى الرف الشركارسول تبول . ( اعراف: ١٥٨)

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِ تُرُكِلِنْنَا فِينَ : يَقَرَّن لِيهِ جِال كَ لِيَّ أَنْكِ مَذَكِره اور ما در با چ- (ص:۵۸)

ال- اسلامي شريبت مُعَدِك رعمان كى رحمت اوربندون بيشغفت و رحد لى كالفرسير ، جس كے ذريع معامثرتى وتمدنى مفاسدكود كوركونا اورمعاشروكي صفحة ن اور بھلاتيوں كا لحاظ ركھنا ہے اسی بنابر غیر اِسلام معم اور قرآن مجدد ووں کو " دھت " کہا گیاہے ، مبنی بددونوں دھت البی كے نظراد رّجان بن:

وَمَا ٱلْسَلَنْكَ إِلَّا رَجْمَةً لِلْفُلْمِينَ: اوريم فَ آبِ وساك جال كان ر همت بناکر مجیجا ہے۔ ( انبیاء: ۱۰۵)

وَلَقَدْ حِثْنَاهُمْ مِكِنْبٍ فَصَّلْنَاءُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَّرَحْمَةً لِلْقَوْمِ

يُوَّوِهِ مُوْنَى: اورمِم نے ان سے پاس ایک ایسی کتاب بہنجادی ہے جے بہنے (البنا خاص) علم کی بنیا درکھول کربیان کر دواہے ۔ (اوراسی بنایر) وہ المِل ایمان سے لئے بدایت دھتے ، (اواند ۱۳) کے رات کہ آم کہ می قردھ کے والم فورینی : یقیناً وہ اہمِل ایمان سے لئے ہدایت ورجمت ہے ۔ (نمل: ۲۷)

ینا پخربندول پررصتِ اللی کا تفاضا ہے کران پی اخلاقی اعتبادے خومیال بیدا ہوں ، اور خوابیاں و ورمین للبہ لہٰذا خداے رحمان کے احکا کو بنی برحکت ہونا چاہیے ۔

سود اسلامی شریعت کی کیدایم ضوصیت اس کا آسان ضابط و بیات بی بیلی بنانج اس می ابل تب کی شریعتوں کی مخت اوشکل قوائین بین بی بی بوان کے بدا عالیوں کا نیج رقعے ، بکی بغیار سام می آن خطیہ والم کوایک آسان دین اور آسان شریعت می کرسی گیا، جس بیل کرناسب کے لئے آسان ہے ۔ جنانج اس ملسلیس دمولی بی صلع کا سب ویل خصوصیات بران گاگی ہیں : می آرک می المحقیقی المحقیقی و آرمی می میں المحقیقی و مجعیل آلے می المطبقی بیات و میں المحقیقی المحقیقی میں المحقیقی میں المحقیقی میں المحقیقی میں المحقیقی میں المحقیقی میں المحقیقی المحقیقی میں المحقیقی المحقیقی و میں میں المحقیقی میں

نیزاس کے علاوہ وگر آیات میں صاف صاف اعلان کیا گیا کر اسلامی شریعت کرانسا فی خارت کا لی خاکرتے مجوزے آسان بنایا جارہاہے کی میکر اب اسے دافی خور پاس عالم میں ابنا بارٹ ادا کرنا ہے: لَا رہِے لِیفُ اللّٰهُ کَفُس اللّٰ وَسُعَبِهَا : الشّرِسی کو اُس کی طافت سے زیادہ

تكليف ښين دييا - (بقره : ۲۸۹)

بْرِينْ ڈائلْهُ بِهُمُ الْمُدِّسْرَ وَلَا يُرِينْدُ بِهُمُّ الْعُسْرَ : السُّرْتِها لِي لِيُحْ آمَسَانَ عابِسَ مَنْكَ بَهِيں عابِرًا - ( بعرہ : ۱۸۵ )

يُونِينُ اللهُ أَنْ يُحْفِظَ عَنْكُمْ \* وَحُلِقَ الْإِنْسَانُ صَرِعِيْفاً : الشّريابِ اللهُ اللهُ الم

مَايُرِيَنِدُ اللَّهُ يَلِجُعُنَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرِّجِ : اللَّهُ مِنْ اَلْهِ مِنْ عَرِّجٍ : اللَّهُ مَا يَسَ وَمَا جَعَلَ عَلَيْعَكُمْ فِي اللَّهِ يْنِ مِنْ حَرِّجٍ : اوداً سُ خُونِ مِن مِهِ مِكِسى لِمِنْ كَى سَخَى نِهْمِيں وَكِمِی ﴿ (جَ : ٨٤)

۲۷ - اسلامی شربیت کی ایک بهبت برخی خصوصیت غیرمعتول تعلید و سے انکارا درانسانی معاشرے کی مکل اصلاح ہے، جو دین عقائد سے کے راجاعی دوابط تک برجیز کا اعاظم کے بھوٹے سے ا اور میروح قرآن کی تمام تعلیمات بی مرابت سے مجوئے ہے ، اوران بی سے بعض اُ مور رکھیلے علیات میں روشی ڈالی جا بچی ہے .

۵ - اسلامی شریعت ایک معتدل او توموا قدن ضابط؛ حیات بونے کی بنا پرفیر کانمور نے ۔ الہٰذا وہ خیرا در بھلائ کی طرف آنے کی وعوت دیتی ہے :

وَلِحُكِنَّ هُوَ وَجُهَةَ هُوَمُولِيْهَا فَاصْتَبَعُواالْخَدْرَاتِ ، (بررنب والے) ك ليه ايك رُخ بجس كى طف ده متوجه تلي برگرتم بعلائيوں (والے دِن) كي طف بولد (بغو ، ١٢٨) الد اسلائ تربيت نظم مِيات بين اس بين اس بي قوم اور آلت كى بقاد فناح كاراز پيشيده ب بالغاظ ديگر جوقوم اسلائ ضابط ميات بيل كرت كى ده ايك زنده نوم كي بيشت سے وُنيا كه اللج پر برفراد ہے كى -

يَا أَبُهُا الَّذِيْنَ السَّوا الْبَعْدِ بَهُوا رِيلُو وَ الرَّسُولِ إِذَا وَعَاكُمْ لِمَا يَحْدِيدَمُ : كَ المِلن والوتم الشراوريسول كاحم بجالا و ، جب كروتم مِين وند كَا بَسْ جِزِ كَالْمِن بِالرَامِ الذي الذال : ٢٠٠)

سكله المدخل الى علم أصول الفقه ، از واكثر مووف وواليي

د اسلای شرعیت معوف "(عقل اعتبادیت قابل تجمین بات) کی تلقین کرتی ہا اور شکر "

(عقل اعتبادیت امرنا شاس) سے بجے کی تاکید کرتی ہے ، چونکہ یہ بات ثابت ہے کہ شرعیت کے تمام آمود

عقل اعتبادی معیاری اور مرحکت ہیں بینی وہ کم علی چقی شیاد وں برقائم ہیں۔ للمذا شرعیت برعل دو آمود

ایک حقول بات ہے ۔ اسی طبی برجی ثابت ہے کر شرعیت برحم کی ٹراٹیوں اور غیرا خلاتی وانسانیت و دا مور

سے فرع انسان کو روکتی ہے ۔ البندا مربعیت کا کسی چیز نے دو کتا ہجائے خود اس کے غیر معول ہوسنے کی

ولیل ہے ۔ اور اس اعتباد سے تقل اور دین یا فطرت اور شریعیت ہیں کوئی تضاد نہیں ہے ۔ یعنی یہ دونوں

ایک دوسرے کی ضربیس جگر کیک دوسرے کی تو تیج برعقل ہے وہی کم شریعیت ہے ، اور جو

میکر شریعیت ہے ، اور جو

گریکون ضروری نبیر به کرم برخ کافت و حکت انسانی عقابر کی ضرور آجائے۔ کیونکہ
افسانی عفل اور آس سے حواس میدودین ، جیسا کرمیں سائمن کی دُنیا بی اس کا بخری بخربہو جگاہے کہ
انسانی عفل اوی ذرات کی حقیقت و باجبت بجھنے سے قاصب ، اور بیق وجا تیاتی دُنیا کے بہت سے
ایسے آمودین بی اصلیت کا کوئی علم انسان کو سرے سے حاصل بی نہیں ہو ۔ بہی حال شرق محکوں اور
مصلی توں کا بھی ہے۔ بیز جس طبح عالم طبیعیات پر بعض مقائن کا انحقاف صدیوں بعد بہوقا ہے ، اسی طبح
مصلی توں کا بھی ہے۔ بیز جس طبح عالم طبیعیات پر بعض مقائن کا انحقاف صدیوں بعد بہوقا ہے ، اسی طبح
بعض شرع کلتوں اور جسم توں کی حقیقت بھی صدیوں بعد آسکا ما بوق ہے ، جب کر انسانی علم زفانسفہ کسی نظری احتیار ہے بھی
وور میں داخل بوجاتے ہیں ۔ لیکن بینس بی توک کہ گواد کی تھے کو انسانی علم دوائش بقتی پینطقی احتیار ہے جہال
اور ناکارہ ثابات کر دیں ۔ اس قسم کی کوئی شال جو دہ سوسال سے اب تک انسانی مشاہدے بین جین کے
اور نزیاست تک آسکی ہے ۔

عال یرکونزیست کے تمام اسکا) \* معروف \* اور " سنگر کے مصداق ہیں ، اور پر عیفت قور آ اور انجیل کی بیشین گویٹیوں کے بین مطابق ہے ، جن کی ڈوسے دور آخریں ایک بنی اُتی کا آنا برحق تفاج فیع انسانی کومودف (قابل بھین بات) کی لفین کرنے والا اور شکر (امرفاشناس) سے منبح کرنے والا اور میا بقتہ مشارق کی وجائی بیروں سے انہیں آلا اوکرنے والا قرار دیا گیا ہے ، جس کی اتباع میں بوری فوع السانی کی

فلاح دبيبودي سے:

املای شرویت کی ہی دہ امتیازی صوصیت ہے ، جس کی بناپر آستِ اصلاب کو آیک بهترین آست قرادیے ہوئے فرہ یا گیاہے کہ دہ نوع انسانی کی ہدایت درجائی کے لئے بھیجی گئی ہے۔ لارزاس کا فریعنہ ہے کہ وہ عالم انسانی کو اسلامی شرویت کی اس خصوصیت لورائش کی نوبیوں سے دوشناس کرائے، تاکہ وہ دین برحق کی طرف متوج ہو:

كُنْهُمْ خَيْرَاُمَّةِ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَنَامُووْنَ بِالْمُقُووْفِ وَتَحْفُونَ عَنِ الْمُثَلِّرِ: ثُمُ بَهِرْنِ أُمْتَ بِمِوجِوْلُونِ مَعَ لِنَهِ بِعِيمَ مَنْ بِ (كِيونَا) ثَمْ مَوْفَ كَاحَمُ كِرَتَهُ وَاوَرِمَنَرَ سِرَوكَ بُو. (اَلْ مُرَانِ: ١١٠)

۱ سلای شرمیت کی سب سے برٹی خصوصیت بہ ہے کہ وہ ایک جاسع اور کا بلی و تو دالعل ہے ،
 جوزندگی کے انغرادی داجماعی تمام احوال و کوانٹ کا احاط کرتا ہے - چنانچراس میں عقائد وعبادات اور اضافیات کے علادہ تمدنی و اجتماعی تمام اُصول و ضوابط کا بیان ہوجودہے - اور لطف یہ ہے کہ وہ ایک لیے

وسول (صلعم) کامیش کیام واسه جس نیکس مدیسے یا پنیوسی مرتبایم عال بین ان بلکده ایک ای محق تھا اوراس لحاظ سے اسلای شریعت کی کا لمیت ایک جوره نظراتی ہے ہو تیاست تک تمام لئالا کے لئے ایک لمح و فکریہ کی بیٹیت دکھتی ہے۔ جنائج یہ طول وعویٰ کر ' آج میں نے تہا اس ایم تجہادے دین کوکل کر دیا ہے'' (الله : ۳) ایک ایدی وسودی حقیقت کا حال ہے' جس کو انسانی عقل و داخش کہی لئکا دنہیں کیے ۔ بلکہ وہ بجائے تورع علی انسانی کوم ہوت وسٹند رکر دیے ہے کا فی ہے۔

٩- اسلای شرویت کی ایک ایم تریخ صوصیت یعی بے کرائس کے ادکائی سا اس افرادی استان اور اس بنا پر وہ کی دو اور اس بنا پر وہ کی دو اور اس بنا پر وہ کی دو اور کی اس بنا پر وہ کی دو اور کی اس بنا پر طالب کے اس بنا برطالب کے اس بنا بردور میں نے معاملہ کی گئے ہوئے جہد میں اس بردور میں نے اس بنا بردور میں نے معاملہ کی دو کر جی کرا ہوں کہ کا مطال کردہ کی چرکو حوام کے معاملہ کی تو کہ میں بھرا کہ کہ کا مطال کردہ کی چرکو حوام کرنے ہوئے کا مطال کہ میں بھرا کہ کا مطال کردہ کی جرکو طالب کردے کا مطال ان اختیاد تہیں ہے کہ ایسا اختیاد تو ور دو دو ل کو جی کا مطال کہیں تھا ہمیں کہ ایسا اختیاد تو ور دو ال کو جی کا مطال کہیں تھا ہمیں کہ ان اس کے اس کا دو ان مان صاف فرانا ہے ؟

هُمَّدُ مَا يَسَعُوْنَ إِنَّ آنَ أُبَدِّ لَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْيِنَى \* إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحِلُ إِنَّى : (لِلْمُحَدِ) تُوكِدِين كريدِرِ كَالْهُ مِين مِن كراس إِنَ طرف سبدل دون - مَِن تُوصِفُ أَسَى بات كى بيروى كرتا مُوَّل جوميوس إس بطور دى بيجى جاتى ہے - ( يون : عه )

اس کاصاف مطلب بیگواکدایک مجینداجیهاد توکسکت، گرده فُداکی شریعت کوبدائیمی سکتا - بیهود و فصادی نے چونکراس کا ارتکاب کیا تھا قراسلام نے اس کی سخت مذمت کی اوراس فعل کو فُداکی فُدَا فَاہِنِ شَرِک قراد دیا' جوسٹری کھا فاسے ایکسٹنگین چرم ہے - جنانچ ایسے وگوں کی خدست کرتے ہوئے قرآن میں کھاگیا ہے :

إِنَّخَذُهُ وَالْحُبَادَهُمْ وَمُرْهِبَانَهُمْ أَرْيَاباً مِنْ دُوْنِ اللَّهِ : (الْإِمَانِ) اللَّهِ

سوالية عالمول اوربيرون كومي تُقدا بناليا تعا- (زير : ٣١)

اس کافسیزودرسول الشرصلی الشرط نے اس طیح بران کی بے کدابل تن بست اپن طاہ ومشائخ کی کھی اپنا معبود قراد نہیں دیا تھا ' ملکہ واقعدیہ ہے کہ جب وہ اُن کے لئے کسی جزکو علا کی جیت توراس کو عظال مجھ لیتے ، اورجب وہ می چیزکو حرام کہ دیتے تو وہ (آ تکھیں بندکرے ) اس کومسرام مجھ لیتے بھالیہ

اس اعتبارت شریت سے معاملات اور آس سے صوابط میں کی خلت بجدادی ایا آس بی کسی کوقافون سازی کا مطلق اختیاد دینا بھی منزک کی ایک قیم ہے ۔ اور ایسا مُطلق یا غیر شروط اختیاد کسی افسان یا کسی عالم دیجیتہ کو برگز حال نہیں ہوسکا ۔ اب دیا شریعت سے نصوص اور آس کی قوع کو بیش اُظریکھ کرفیاس واجتہا دکرنا اور نے نئے مسائل کا بھم معلیم کرنا تو فور تفریعت ہی نے برای فراخ و نی کے ساتھ اِلی کی اجازت دی ہے ۔ جیسا کراس لیسلین صفرت معافی گوئا تو بھی جیجیجے وقت دمول الشرص آن الشرعلی والی آخی اس کی ہوایت دی تھی ۔ اس سے مطابق تا بت ہوتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث کسی معاطم میں نا موش اُظر سیکی تو اس مودرت میں قیاس واجتہا دکرتا صدوری ہے بیلے

على يرجبان ك المحدد على المعرب الك المعرب الكاتفان ب ده در حرف الزود كمباح به المرضوري بي ب الدرجبان ك فعداك الكاكوبد لف كاتعلق ب قريخت الما الزاود والمه به جومترك بى كالك دوب ب كوثراس كاست قاق صرف أمن الك به بق كم المشهر جومات جهان كادب اوداله به المذا جولك فعداك الكاكوبد الإدابية بين وه كوياكة ووقعال بنايا تُدان كم مرتب به فالرّبه ونا جابت بين اور بات فعداك دوريبات فعداك دوريب الوريب فالرب كروت فعدا بسيري وه منيادى حقيقت ب جوم على بين جوم بنيادى حقيقت ب جوم حسب ديل ايد بين وه بنيادى حقيقت ب جوحب ديل ايد بين وه بنيادى حقيقت ب جوحب ديل ايد بين وه بنيادى حقيقت ب جوحب ديل ايد بين وي دون بنيادى حقيقت ب جوحب ديل ايد بين وي دون بنيادى حقيقت ب جوحب ديل ايد بين يورى وضاحت كمان بيان كانتي بين وي به بنيادى حقيقت ب جوحب ديل ايد بين يورى وضاحت كمان بيان كانتي بين وي دون بنيادى حقيقت ب جو

نگ ترزق طبرانی اور بیرتی وفیو ، متعقل از تغییر در منزو ، عامر میانی : ۱۲۳ - ۱۲۳ - ۱۲۳ مخله تغییل کے که دیکھنے کتاب بذا کا باب اول .

اسلا ى شرىعيت علم أدرعقل كيميزان إي

الْلَالْمَةُ الْخَلْقُ وَالْاَسْرِتَ الرَّكَ اللهُ وَيَ الْعَلِيقَ : بان وَجَوبِيدا كَرَا اورُحَم عِلانا

أسى كاكامىك والشريري حديول واللب جوسائ جبال كالبيء (اواف: ١٩٥)

إِنِ الْحُثُمُ إِلَّا يِنْهِ \* أَمَرًا لَّا تَعْبُدُوْ اللَّهِ إِنَّا لَا وَلِفَ الدِّينَ الْفَيْمُ وَلِكِنَّ اللَّهُ التَّامِن لَا يَعْلَمُونَ وَ حَكَرُناصرف الله وي وزيب ديّاب، أن في دايت كى ب كرم صرف أسى كى بندگ كروريبي سيعتا فايقرى ، كيكن كترلوگ اس بات كونبس جائت . (يوسف ، ۴۰۰)

عائلى قوانين كاتعلق دين وشرييت

بعض نُوكُوں كوغِلط فِي سِي كامعامشرتي أمور يا عالى قوائين (جس كورِسْل لا بھي كما جاتا ہے) كا تعلَق دین و مرتبیت سے میں ہے ، بلک میروہ اُنور فین جوہرد ورمیں حالات د زطف کی دعایت سے عقت بدلتے ىسىنىغى يى وجەرئى كەلساۋا كىرسوادىگرىزامىرىيى استىم كەتبەلمىيەن كومرانېيىن مجاجا تا. چنا ئۇمپايۇ لور برندو کا مول کو ؛ ( CODE ما VI) بهیشر بدن ریاسی - بیربات ثابت ب کوعیسا شوکا پرین ا تسرىمىدى ميوى سى كرجود بوي صدى ميسوى تكسبتدر يح تشكيل درتى يادال يكوفر أبل سے احکاً اس السلے میں بالکل ناکانی تھے ، اوران سے بہاں اس قم کی تبدیلی کاسلسند اسے بھی جاری ہے ، اور اس لسلیں دلجب حقیقت برہے کرعیدائی لوگ دون لا کے ساتھ ساتھ تود اسلامی قانون سے بی داہرافذو اسنغاده كريته نب يشيع وومندو قانون بعي طلاق اور وراثت وغيره أنهومين املاي شريب ست متاخرنظ كنَّابِ . اورخاص كر 4 ه 19 و من مهندوقانون ( CODE ) ما جومتعدد تبديليان پوشي وه تغريباً سباسلای شرعیت أور بس كے عالى قرائين ( بيئل لا ) بى سے اخوذين ، اس موضوع برمزيد تفصيل انشادانتر بوكبهي يمثن كيجائ كا

اب يربات بالكل صاف ب كرغيرسلم حفرات كنز ديك بجوي معامثرة حداثل ومن ما من كا دین مزہب سے کئ تعلق نہیں ہوتا اس لیے وہ شادی بیاہ اور طلاق وغیرہ کے مسائل میں کسی بھٹے م کی تبدیلی كوعيب يكجية - البذا شورى يافيرشعورى الوزيروه يمجين سه قامرين كرمسان كيون امن م كتباديلين

الله المعلى والمسترافي كالماب الزواج والعلاق فيجيع الاديان مدسوه ١٩٧٦ م

ناوا فن ہوتیں! قاب ایسے وگول کو معلوم ہونا جائے کہ اسلای خردیت ہندہ قانون ادر عیسائی قانون وغیرہ کی طوح ناق ربا نامحل نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے جھوٹے برنے تمام معلات کا احاطر کی جھوٹے برنے تمام معلات کا احاطر کی ہے۔ کیونکہ ملاً ایک محمل حابطہ حیات ہے ، مذکر معلی چیدہ عقالہ ونظر بات یا ہے جان جسم کی کا جھوعہ جنائی اسلام جس لمجموعہ جنائی اسلام جس لمجموعہ جنائی اسلام جس لمجموعہ جنائی اسلام جس المجموعہ جنائی اسلام جس کی موقت کے اور مواج ہوئی ہوئی گیاہے ، جو اسلام کا ایک بہت برا اکارنامہ ہے۔ محت کر اسلام کی گیاہے ، جو اسلام کا ایک بہت برا اکارنامہ ہے۔ حت کر اسلام کی شریعت میں کھون و دیمیں ۔ اس حت کر اسلام کا ایک بہت برا اکارنامہ ہے۔ حت کر اسلام کا ایک بہت برا اکارنامہ ہے۔ حت کر اسلام کا ایک بہت برا اکارنامہ ہے۔ حت کر اسلام کا مواج ہونو دیمیں ۔ اس حت کر اسلام کا مزاج دیکر قوانین اور مزید چوں سے کی مرخ آخ ہے۔ ۔

غرض اسلای شریعت جارقتم کے اعکام کے جموعے کانام ہے جربیمیں: اعتقادات، عباداً ، معاملات اوراخلاقیات، بیاسلای شریعت کے چارشعیے ہیں جوایک من نظام کے حال ہیں۔ عالمی یا معاملات اوراخلاقیات، بیاسلای شریعت کے چارشعیے ہیں جوایک من نظام کے حال ہیں۔ عالمی یا معاملات کا تعلق جدی فرع انسانی کے بابی معاملات کا تعلق جدی فرع انسانی کے بابی و وابد اس باب میں قرآن اور حدیث میں داخع برایات دیتے ہوئے اہل اسلام کو تاکید کی محتی ہے کہ وہ ان احکام و بدایات کی بابندی کریں اور کسی بھی صورت میں اُخدا کی نافرانی مذکریں، جنانچاس مسلسلے میں بہلے جندعوی آمیتیں اور بجرجند فصوص آمیتیں (جن کا تعلق خود عالمی قرانیں یا برنس است بی بیش کی جاتی ہیں وہ دُور ہوں اور حقیقت بوری طرح نظر کر میں بیش کی جاتی ہیں کہ دور دور وں اور حقیقت بوری طرح نظر کو منافق ہیں وہ دُور ہوں اور حقیقت بوری طرح نظر کر منافع کا کہ منافع کا کہا تھیں۔ بیش کی جاتی ہیں کہ تاتی ہیں کا کہاس بائے میں جو علائے تھیں بائی جاتی ہیں وہ دُور ہوں اور حقیقت بوری طرح نظر کو منافع کا کہا تھی ہیں۔

ران الْحُنَّمُ اللَّا يَعْتُو ..... عَمَ كُونا حَرِفِ النَّرْبِي كَاكَامٍ ہِـ أَس فِهِ اِيت كَى ہِـ كَوْمُ حِرْثُ اَس كَى بندگ كرو . يہى سيدها طريقہ ہے ۔ (يوسف ، ٥٠٠)

یکم اسلام کے مذکورہ بالا جارون جیوں عقامت و عبادات اور معاملات و افطاقیات ) برر حاوی ہے ۔ اور ایک سلمان کے لئے حکم نداونری یہ ہے کروہ تمام معاملات زندگی میں صرف اُسی کی فرانبزارائ کوے ، اور ایک دوسری آیت کے مطابق ثابت ہوتا ہے کہ وہ اختلافی اُمور میں تعدا کی شریعت یا اُس کے قانون كم مطابق فيصلكرت اور كمراه وب وين أوكول كنوابشات كي بيروى زكرت، جيساكرار خادي: وَأَنِ الْحَكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَلْوَلَ اللّهُ وَلاَ سَتَدِيعٌ آهُواءَهُمْ : اور تُوالتُد كه از لكُوْ حم كم مطابق ان كردميان فيصله كراوران توكول كاخابشات كي بيروي ست كرد ( الله : وم ) اس لحاظت الشرك نزد يك املاً كي موادد مراكو أي وين نابسنديد اورنا والي تبول به بس كي فعلاف ورزي ستوجب مزابو كي :

وَمَنْ بَيْبَتَعِ عَنْدَ الْإِسْلَامِ دِنْنَا فَلَنْ يُعْبَلَ مِنْهُ ، وَهُوَ فِي الْأَحِرَةِ مِنَ الْحَنَا بِسِرِيْنَ : ادرجَوقُ اسلام كسواكنُ دوسراوين بِسندكرك كا تووه بركز بَول بُهِس كِياجا عُكَا' بلكروه آخرت مِن قصان أتفان والابوكا . ( آل الران : حد)

اب آخر می جندایسی آیت میش کی جاتی بین کا تعلق خاص کرونانی قرایش یا پیشل است است کا این با پیشل است به دان کی است کا بربردگاک اسلام بی گھر پادسائی و معافلات کا تعلق بھی دین و مزدیست اسی قدرگہراہ جس طرح ویکر معافلات زندگی کا تعلق بی مختلف اوراس اختبادے ایک سان کی زندگی کا بھوا اسی قدرگہرا ہے جس طرح ویکر معافلات زندگی کا تعلق براکوئی بھی حافظ دین و مزدیدت کے دائرے سے با ہر نہیں ہے۔ چنا نجر سور ڈ بقرہ کی کیاست ۱۲ است ۱۳۲ میں مختلف معاشرتی آمور کا تفاق سے باب اور کفات مختلف معاشرتی آمور کا تفاق سے باب اور کفات و خیرہ سے موال اور دونوک افراز میں درند و د نقالی ان می کوئی کے کہ وہ دولا افران کی کا بیاس و کھا تھا کہ برائے کہ مقام کا میں موال میں دوئوئی افران میں دولان کی گھریں دولان کی کھریں دولان کی کھریں بیان کی گھریں :

يِّلْكَ حُكُ وُدُاللَّهِ فَلَا تَعْتَكُ وْهَا \* وَمَنْ يَّبَعَلَّ حُكُ وْدَاللَّهِ فَادُلْيِكَ هُمُ الظَّلِمُوْنَ : يِاللَّهُ صَيِّينَ وَمُّ إن سِتِهَاوَرَمت كرو اورجِولِكَ اللَّهُ كَامُ كرده عدوس سے تجاوز كرين كَ وَدِين ظَالْمِون مِنْ . ( بغو : ١٢٩ )

وَتِلْكَ حُدُوْدُ دُاللّهِ يُبَرِّينُهَالِقَوْمِ تَعْلَمْ فَن : اوديدالله كا حديد مِن مِن مِن مَن كا وه الإعلم ك لئة كعول كربيان كرتام - ( المره : ١٣٠٠ ) وَمَنْ تَغْمَلُ أَوْكَ فَقَلْ ظَلَمَ نَغْتَ اللهِ وَلَا تَغَيْخُ الْوَالْيَةِ اللهِ هُرُواْ اللهِ اللهِ هُرُواْ اللهِ وَالْحَمْدَةِ يَعِظُمُ إِنِهُ وَالْحَمْدَةِ يَعِظُمُ إِنهِ وَالْحَمْدَةِ وَالْحَمْدَةِ يَعِظُمُ إِنهُ وَالْحَمْدَةِ وَالْحَمْدَةِ وَالْحَمْدَةِ وَالْحَمْدَةِ وَالْحَمْدِ وَالْمَالِيَةُ وَالْحَمْدَةِ وَالْمَالِيَةُ وَاللّهُ وَالْحَمْدَةِ وَاللّهُ وَالْحَمْدُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

اس کیت کرمید سے دربیداس ابری حقیقت پرمبی دیشی بردگئی کرمائی قرانین بھی اسی لمجع تُعَدَّد وَيَرِيم كَ مَا ذَل كرده جس لجمع كردي وي احكام- جيساكه اس موقع پر "وحا اخزل عليم ... ؟ ے الفاظ فاہر رئے میں اسی طی سورہ طلاق بیں طائق عدت اور نفقے کے بعد صاف الداديم فراياكيا \* وليق آسُوالله آفزكَ لهُ الْهَيْسَكُمْ (بدالله كالمُركام برواس ف تبداك باس بعیجا ہے) ۔ اس کا داخع مطلب پرم بُواکہ شریعت ملترہ کے وہ سامے قوانین جومائلی نظام یا پرسل لا مصمتعلق بي وه سب سيسب تُعداك ناذل كرده احكام وقوانين بين جن بيك يقم كا تبديل بنيس بوكية. بمراكب دومرى ميذيت س وكيف تو نظرات كاكر أويرع آبات مذكورين الناين اكرهم ورا سخت لبجرا فتیاد کیاگیا ہے، جرعانی نظام کو درست مکھنے اور لوگوں کو نود غرخی سے روکنے کے لئے ضروری بھی ہے کیوکر ایسے موقعیں براوک عوماً عدمانی بن کرے اعتدالیوں سے مزکب بروجاتے ہیں گرامی تنی سے موقع بریعی قرآن کیم کااسوب و تھی کروہ اپنا تفعوع تعلی والمی الدار بان کو نظراندا زمنس کرتا ، بلکہ ایسے موقعون برمجى دة للم وحكت كا واسطردية اب كرامة كرم قروكرده ان عائلي ضوابط (۴۸۰۸۱۱۷ مرايي ابل علم ك الشعلى وعلى اعتبادت اسباق وبصائر لمين كر بعيد كرآيت نمبر ٢٢٠ من كماكيا ب اورايت تمبرا ۱۲ ش الشرك مازل كرده قوانين كو يحكت سي تعبيركياكياب محوياك الشرك ماذل كرده احكاً) وفواكيا علم او دکست سے بعرور میں ۔

قصل بیر عائلی قوانین (پیشللا) کا تعلق دین و متربیت سے بہت گہراہ - اوراسلا تی بیت چھوٹے براے تمام معاملات زندگی کا احاطہ کرتی ہے ، جواللہ کے ناذل کردہ احکام و قوانین کا بھوعہ ہے ۔ ہندا سلم پیش لاکو دین و شربیت سے مُوا بھٹامسلانوں کے دین سے ناوا قفیت کی دلیل ہے .

بہ چند حقائق وبصا ٹر ہیں جن کے طاحظہت بخول ظاہر ہو گایا کہ فُدا کی شریعت اُس کے احکام اوراُس کی ہاتی ہے کہمی تبدیلی نہیں ہو گئے ۔

دُعِّمَّتُ حَيْلَمَةُ دَيِّنِكَ صِدْقَاقَعَلْ لاَ لا مُنْبَدِّلَ إِحَالَ الْمَعَوْدِ وَهُوَ السَّعِيْعُ الْبَصِيْرُ : اورتيرے دب كاكلام كِالْيَ اوراعت ال كى لحاظ سے پُوا بُوا - اُس كى باؤں كو كُنُ بدل نہيں كِمَّ اوروس (سبكِيم) سننا اورجائے والاہ - (انعام: ۱۱)

هُذَا بَصَارِ فُلِكَ سِ وَهُدَى قَرْسَعَهُ لِنَّافُومِ يُنَوْقِنُونَ : يه وَآَنَ عَامِ لَوُولَ كَ لِعُ بِصِيرِقِن سِ بِعرِودِ بِ اور بِقِينَ رَنْ والون كَ لِعُ بُوابِت ورقمت كا باعث. (جانيه: ٢٠) مسلما نوب برايك نامعقول الزام

اُوپر کے دیا حث ہے ہوری طرح واضح ہوگیا کراسلام اورائس کی شریعت نہایت در فرد حقول اورائس کی شریعت نہایت در فرد حقول اورائیں ہے۔ بلد اس کے تما اورائی کی دوشتی میں دن ہوں کو کر کرراسنے آھے جس اورائ کی اجمیت وافا دیے کی بنا ہر اب ترقی یا فرق ہونے تو میں ایسانے پر فود کو مجو دیا دی جس اللہ ہم نیا اسلامی شریعت کو نسسترہ وہ وہ اورائی ہیں اللہ ہوں کا اسلامی شریعت کو نسسترہ وہ وہ اورائی اسلامی شریعت کو نسسترہ وہ وہ اور دینا اسلامی شریعت سے نا واقعیت کا نبوت ہے۔ تھی ہے کہ اسلام کے جواد کام فوجوں سے بھر فوراور میرد دورے لئے مغیدا و دیکار آمد ہوں ، انہیں تعق قوی یا خربی تعقب اور ہو دگینڈے کے ذور بر ناکارہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گرجہاں تک فیل اورائی اورائی کو تمالی کی نشا کو تم کی کوگر ہاں تک فیل کو تی اورائی دورائی کا موسائل کیکھنٹے کو تم کی کوگر ہاں کا دونی کی دورائی اورائی وہ مسائل کیکھنٹے کو تم کی کوگر ہاں کا دونی کے دور بر برائی کا دورائی وہ کام وہ مسائل کیکھنٹے کو تم کی کوگر ہالکا تربی ایرائی وہ کام وہ مسائل کیکھنٹے کو تم کی دونی کی میں اور دیست بیادوں پر اور وہ نے افرائی میں ناز کرے۔ قرآن بحد جو تک کار ادامت ما مذکر کے۔ قرآن بحد جو تک کار ادامت ما مذکر کے۔ قرآن بحد جو تک کار ادامت ما مذکر کے۔ قرآن بحد جو تک کار ادامت ما مذکر کے۔ قرآن بحد جو تک کی میں دورائی میں دورائی دیا دورائی دورائی کی دورائی دورائی کو تک کے میں دورائی دورائی کو تک کے دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کو تک کے دورائی کی دورائی کی دورائی کو تک کو تک کو کو تک کے دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کو تک کو تک کو تک کی دورائی کی کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کار کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کے دورائی کی کو تک کور کو تک کو

لله اس ومورة برجج ردُّي بيط باب برد الدجاج ك

مرابادیں ورُمان ہے، اس لیے وہ دئیل واستدلال سے منتقب طریقوں سے کام بیتا ہے اور اسیسے
لوگوں سے ملی ڈھٹی دلائل طلب کرتا ہے۔ اور جولوگ بغیر کسی ڈھٹی وعلی دعی سے کسی سٹے برگزشگو کرنا جائے
بھل اُن کی سخت مذمت کرتے ہُوئے کہتا ہے کہ ایسے وگ بھٹی بحری ہنا برایسا کرتے ہیں اور ایسے لوگوں
کے دل ' نامخوں ' یا ' مہر شدہ ' میں کیو کرتے والیان شے سلسل اعراض والنی ویک باعث ان سے
دل رہوی و و و مہر داگہ گئے ہے۔

اَلَّ فِينَ يُجَادِلُونَ فِي الْهُواللهِ بِعَيْرِ سُلَطْنِ اَتَّلَهُمْ اللَّهِ وَكَبُرَ مَقْعَاً عِنْ مَاللَهُ قعِنْ ذَالَّ فِينَ المَسْوَا الْكُفُولِيَ فِلْهَا اللهُ عَلَى حُيِّلَ قَلْبِ مُسَتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ، جَوَلِكَ الله كَاكَمُونِ اللهِ مُسَتَلِي لِي كُولِ مَعْ مِرْجَرُ مِنْ اللهُ عَلَى حُيِّلَ قَلْبِ مُسَتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ، جولِكَ اللهُ براى الزيبا حكت ب الله الدورة مرتجر مرفظ للمكرث عدل برمهر مرويتا ب - (مؤس : ١٥٥)

إِنَّ اللَّهِ بَنِ يُعَادِلُوْنَ فِي الْهِ اللَّهِ بِفَ يَرِسُلُطُنِ النَّهُمُ \* إِنْ فِي صَدُّ وَيَظِ اللَّهِ ثَرُكُمَّ الْهُمْ إِسَالِفِينِهِ \* فَى سَتَعِنْ بِاللَّهِ \* إِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيرُ ، جولرگ الشرك آیات (احکام دول مُل) مِ بِفَرَى لِیل تے جواُن تے پاس (علی دِعْقَل ذریعہ ہے) پہنِی ہو (خواہ تواہ) جھاڑنے لگ جاتے ہیں، قان کے دلوجی بیٹینا بفر ہرائ کے نور کچھ نہیں ہے، جس کو وہ (علی اعتباد سے می بھی طبح ) پانہیں گئے (بکر اُن مے منصوب نماک میں باجائیں گے)، ابنا توافشہ مصیبناہ مانگ۔ دہی نشخہ اور دیکھنے والا ہے۔ (وہن وہ د)

اس کا ساف مطنب برجواکہ ٹیدا کے انتکا اوراس کی ہاتوں کوکسی ہی دور مصیح علی عظی استدلاں کے ذریع جلی ہو در مصیح علی عظی استدلاں کے ذریع جلی نے بنیں کیا جاسکتا۔ فرح انسانی اوراس سے ہم وعن کو جبنی فرنے کا اس سے براا اور انھیوتا اسلوب ہوہی نہیں گئا۔ مجیلے صفحات میں اس جنیع علی ڈائی جا چکی ہے کہ وہ بحید فرکنی کی ہم جو اس جواس جہاں آب وحاک کی ہر حبز میں محکمت تخلیق دریافت کرنے پر آبھار تاہے۔ جس طرح کر مشرق تکا کا ہو اوام کی جنوب اس موقع پر کہا جا دہا ہے واوام کی حکمت اس موقع پر کہا جا دہا ہے واوام کی حکمت استرائی تعدد اور میں ہوتے ہوئے اس اس موقع پر کہا جا دہا ہے کہ المالی کی آیات ( یعنی نظام فطرت کے ولائن اور نظام خراجیت کے اسکا کی میں جگرف والوں کے پاس

سر مص کوئی ایم روجت موجود نہیں ہے اسوائے بعض فی تم کے شہات واعزا ضات کے ۔ تو یہ فی افغان کے ۔ تو یہ فی افغان کے کے در حقیقات کے داخل کے داخل کے اس میدان میں آئی اور حقوقات کے باتوں کو صحیح منطقی استدلال کی بنا بر غلط ثابت کرد کھائیں ۔ گرو آئی نظیم کا دعوی ہے کہ فیا سے بہ کہ کھا اور اس کی جت کا در اس کی جت کا اس رہے گئی :

قُلُ ذَلِلَهُ الْجُنَّةُ الْبَالِغَةُ فَلْوَشَاءَ لَهَا لَا ثَمَّا اَمْعَيْنَ : كهردوكرانتُهى كَجِت غالب تَهِكُلُ. اگروه چابِنا توتم سب كوه ايت نے ديتا۔ ( الله : ١٣٩)

اس آیستای انشک این فیست ادر آس که ایک ایدی قانون بریمی روشی والی گئی می کاند کاکام تر محض دلائل و برایین کے درمیدا تمام مجت کردینا ہے، مذکر سب کو زبر وہتی ہدایت دے وینا۔ ظاہر ہے کا گر ذبر دستی ہدایت ہے دینا مقصود ہوتا تو بحر دلیل واسترلال کی ضرورت ہی باقی در دہتی۔ اور ایک دوسرے موقع برارشاد ہے کہ جو لوگ استدلال کے میدان می خفوب ہموجانے کے باد جو دمحض ہمٹ دھری کی دجہ سے جھڑ نے نگتے ہیں تو ایسے لوگوں کی منطق باطل ہے، اور ایسے لوگ فکراکے غضب سے مستی ہوں گئے۔

وَالَّذِيْنَ بُعَاجُونَ فِي اللهِ مِن بَعْدِ مَا الشَجْدَبَ لَهُ حَجْدَهُمْ وَالمَدِيةَ وَلَهُمْ عَلَى اللهِ مِن بَعْدِ مَا الشَجْدَبَ لَهُ حَجْدَهُمْ وَالمَدِيةِ عَضَبُ وَلَهُمْ عَلَى اللهِ مِنْ الرَّيْقِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَعْ فَصَبِ اللهِ الرَّعِلَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَعْدَ اللهِ عَلَيْهِ مَعْدَ اللهِ عَلَيْهِ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهُ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهُ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهُ مَعْدَ اللهِ مَعْدَ اللهُ مَعْدَ اللهُ مَعْدَ اللهُ مَعْدَ اللهُ مَعْدَ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْدَ اللهُ مَعْدَ اللهُ مَعْدَ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْدَ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْدَ اللهُ اللهُ مَعْدَ اللهُ مَعْدَ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْدَ اللهُ مَعْدَ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْدَ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْدَ اللهُ مَعْدَى اللهُ مَعْدَى اللهُ اللهُ مَعْدَى اللهُ اللهُ مَعْدَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْدَى اللهُ اللهُ مَعْدَى اللهُ مَعْدَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

اس کا مطارنہیں بتاتے۔ آجکل اخبار اُستیں یہا صطلاح بکٹرت استعال ہونے نگی ہے کا وہ آ کا ذبان پرچڑھی بُرو آپ جوبلا سوہے مجھے تعنی اپنے دل کا کا دئتا گئے کا فرض سے اس کا اے تحاشار اُسٹیا کرنے لگے ہیں۔ اُڑاس کا پرطانب ہے کہی خرب کے لئے والے اپنے خرب سے بنیادی آصولوں پر ندو دیتے ہیں اور آس کی لیتین کرتے ہیں تو طاہر ہے کہ اس قم کی گھٹین ہیں کو آن بڑا آئی نہیں بڑکتی ۔ کیونکہ د توری اختبادے ہر ذرب جالوں کو لین خرب کا برجاء کرنے کا می ہے۔ باب اگر اس سے کس دی مذہب یا فرقے کے ساتھ عدادت اور بڑی کا برجاء ہو تو یہ دومری بات ہے۔ اس اعتبادے آگر بنیا و پڑی کا مطلب خرب بہندی معاورت کی دوک کا برجاء ہوتے ہے۔ اور اس میں بیکر اُزم کے ساتھ کو ٹی ٹھڑاؤ نہیں ہے۔

گراجکل" بنیاد پرتی ادر اسی طی " ظلت بیندی " دفیره کااستمال اس طی کیا جادیا ہے اور اس محل کیا جادیا ہے اس میں کہ مذہب بیندوں کوکوئ گالی وینا مقصود ہے ۔ ترفا برہے کرد ایک اوجیا طریقہ ہے جو الاس تی بیسندی کے دعوبداروں کو زیب بور دیتا ۔ بکہ ریافکل ایسی ہی حرکت ہے جیسے کسی داہ چلیے جو ک مرز ہی ہی مغرنی آدی کے دعوبداروں کو زیب جب دسیدکر دی جائے ۔ اسی طبی آدی کے در بہ بیندی کور ق اب ندی کور ق اب کی خدیجھا جا تاہے جو ایک فیروا تی بات ہے کہو کر مذہب کو نہیں گانے دہ دان دی طور برتر ق بدندی پرالی دوسری طرف یہ کوئی منہ در کا ذی طور برتر ق بدندی پرالی دوسری طرف یہ کوئی منہ در کا ذی طور برتر ق بدندی پرالی دوسری طرف یہ کوئی منہ دوسری طرف یہ کوئی بدندی پرالی دوسری طرف یہ کوئی منہ دوسری طرف یہ کوئی بدندی پرالی دوسری طرف یہ کوئی منہ دوسری طرف یہ کوئی منہ دوسری طرف یہ کوئی بدندی پرائی بدندی پرائی اس بات یہ ہے کہ :

" بقرمی سے کچھ لوگ خربست ڈسپلن اورا خلاقی آصولوں کو لیے النے زحمت کا باعث سمجھتے ہیں۔ اوران آصولوں اوراس ڈسپلن کی فلاف درزی کو جائز ٹھرنے کے لئے گئے ترق بسیند اوران آصولوں کی بابندی کرنے والوں کوظامت بسند کھنے نگتے ہیں۔ جس کچل زم کے مام برمذہب کے تحفظ کا مطالب کیا جاتا ہے اسی سکول زم کے نام پر خربسب سے انخراف ہی کیا جاسکتا ہے۔ گراس انخراف کوترتی چندی کہنا اس اصطلاح کا زاق اُ والے کے متزادف ہے ہے (بکید اختباس)

## اجتهاداوراس کے نئے افاق پندرھویں صدی کی ایک تجدمیدی ضورت

## شربيت إورفقه كاتعلق

اسلام کادعوی ہے کہ وہ ایک کا ل ادرا ہدی خربب ہے۔ اوراُس کی شریعت مزعرف سالے جہاں کے لئے بلکہ تمام زبانوں سے لئے بھی تُحدایُ قانون ہے۔ تواب ہوال پریدا ہوتا ہے کہ کی اسلامی قانون میں قیاست تک بیش آنے والے تمام سائل کا اصاطر کر دیا گیا ہے ؟ تو اس لیسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اسلای شریعت با قانون میں تمام سائل کا اصاطر اغظا تو نہیں البت معنوی طور پر خرور ہے۔ لینی اُصولی اعتبارے اس میں سالے مسائل کا حل ضرور موجود ہے ، اسلامی شریعت میں چند ایسے اُصولی افکام وقواعد موجود ہیں جن پر قیاس کرتے ہردور میں اُن کے مشاء و مفوم کے مُنظابی فیصنے نے نے مسائل کا حل معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اوراسی کا نام قیاس واجہاد ہے۔

دد دِ قدیم میراها و و فقیا دے اس کسیلے میں اقدام کرکے ایک ظیم الشان و فیرہ ہادے سے تیاد کر دیا ہے ، جوہا اے لیے ایک بہترین مثالی اور رہنا کا کام دے سکتا ہے۔ فقیائے کرام کا تیادکردہ یہ و فیرہ آج ہارے سامنے و فقہ اور "اُصولِ فقہ " کے عظیم الثان دفتر دن ہی گا میں موج دہے ۔ اور بیمارا و فیرہ دراصل قرآن اور عدیث کے اُصولی احکام بااُن کے " نصوص" (دا ضح اور صرح بیانات) کی روشن میں مرتب کردہ ہے جوہائے نئے لیک " نظیر" یا ہاں کے اللہ کا کام در سرحکتے ہیں۔ اور اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے چھوٹی عدالتیں کسی بی فیصلے کے سلسلیمیں اپنے سے اُور والی عدالتوں بینی برتم کورٹ اور بھر بائی کورٹ کے فیصلوں کی بابذ بہن میں ۔ اور اس کے فیصلوں کی بابذ بہن میں ۔ اور اس کے فیصلوں ( RULINGS ) کو بطور نظیر انفتیا دکرتی ہیں۔ اس اعتباد سے کسی ملک کے و توراس سے بہدالاس سے بہدالاس سے بہدالاس میں کے واراس فیم کی تمام تشریحات اور فیصلے ماتحت عدالتوں کے لئے والی جت ہوتے ہیں۔

یبی حالی اسلامی تربیت کالجی ہے۔ اگر اسلامی شربیت کو ایک بنیادی دستور ( CONSTITUTION) تسلیم تربیا جائے تو اس سے ابہام واجال کو دُورکرنے کے سٹسے یہ محالہُ اُرام اورا تگر دین کی تشریحات اوراُن کے دضع کردہ اُصول و قراعد بھی بعد دالوں کے لئے تھیک اسی طرح نظیریا " دُوننگ سے مرتبے برفائز نظراً تے بین جہنیں نہ قونظرانداز کیا جاسکت ہاور دان منصتفیٰ بھر قیاس داجتہا دہی کیا جاسکت ہے۔

خلاصہ یک اول تو قرآن مجیدے اہمام واجال کو عدمیث رسول کی مدر سے بغیر محدنا مکن نہیں ہے ، پھر قرآن اور صدمیث (جو کیٹر بیت کا اصل مدار جس) کے اجالات و ابہا مات کوسی آ کرام اور امٹر دمج تبدین کی تشتری و توضیح اوران کے اُصول وقوا عدے بغیر مجھنا سخت مشکل ہے۔ انہٰ تا

الله "فَقْر " كَ لَعُونَا عَنَى فِهِم يا كِهِ وَجِهِ سَكَ إِيل - اوداكس سَكُونَى معنى وين كَدَكُه وُجِهِ سَكِ إلى - جي كه احسالان عن اس كااطلاق الله احكاً وقوائين برجونا ہے جن كوفضاء سنة وَكَن اور وديث سن مستبط كرسك مرتب كيا ہو ، على " مجموعة قوائين" يا " احكام مترابعت كاعلم "

الله اس عداد وه أحول بين بن كي مناور فقد مرتب كي جال ي .

آجکل بعض نام ہماہ وانشوروں اور نورساخہ فقیہوں کی طرف سے فیمائے کوام پر نواہ کواہ اعراقاً کا اور ہما کرنا اور اُن پر کی جڑا گیاں اسلامی شریعت کے خلاف بیک موجی ممازش معلی ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ فقیمائے کرام پر ہے جا اعتراضات کر کے مذھرف ان کی ظیم کوششوں اور کا وشوں پر بانی جائے ہوتی ہے۔ بدول کر دیا جائے ، پر بانی جیرد یا جائے ، بر بانی جیر دیا جائے ، بر بانی جی مرازش کی مقام کر ہورے نفواسلامی (۱۹۸۰ ما ۱۵ ما ۱۵ میں مذکورہ بالا تک وہ من مانی طور پر قرآن کی تشریک راہ میں مذکورہ بالا تشریحات و تفصیلات میت میں مراوی رکا وہ کی کورکرے کے لئے وہ مختلف عرب استعمال کرتے ہیں ۔ بشتا اس سب سے برای رکا وہ کی کورکرے کے لئے وہ مختلف عرب استعمال کرتے ہیں ۔

عالا محدوا و القد كرنى ظرت فربين فقها شكرام كالمون اورا حسان مندمونا چاہے كر المؤوں نے اس بلسلے بس نوارس فربین فقها شكرام كالمون اوراحسان مندمون الم تب كرف بر جو ہائے لئے ایک روشنی میں مرم فربی ہے ہوائے لئے ایک روشنی میں مرم فربی ہے ہوائے لئے ایک روشنی میں مرم فربی ہے ہوائے اور کا اور کا ایک فربی تا مور کر کھوسکتے ہیں بلکہ نے نے مسائل کا صل ہی وزیا کہ کر دائن اور مدیث کی حکمت میں اور اس اعتبارے یہ دواہم ترین مقاصد جی جو بیس فقد اسلامی اور اُن کے اُصونوں سے مال ہو دکتے ہیں۔ اور اس اعتبارے یہ دواہم ترین مقاصد جی جو بیس فقد اسلامی اور اُن کے اُصونوں سے مال ہو دکتے ہیں۔

قیاس داجتها دمذموم کب بوتاب ؟

اس لیسلیمی بیرحقیقت یادرکھی جاہئے کہ قرآن اور مدیث ہی اسلامی شربیت کی اسلامی شربیت کی اسلامی شربیت کی اسلامی م بنیاد ہیں، جن رک می می تبدیلی خارج از بحث ہے۔ کیونکہ قرآن اور مدیث کے لُصوص بذات خود مکس میں - لہٰذا ان میں تیاس واجہ ادکاسوال ہی بیدا نہیں ہوتا - بلکہ نصوص کی موجود گی بیرقیا میں اجہاد کا بائے خود باطل قرار باتا ہے تیا

چنانچراس کو ایک مثال کے دربعہ مجھے۔ جب اللہ تعالی نے ابلیس کو بھی دیا کہ دہ تعقر اوم علیدالسلام کو مجدد کرے قواس نے اپنے غلط تیاس کے فردید سے استدلال کرنا چا ہا کہ آوم ہو کھے سے عاصلہ ہواعلام المکو قعیان از علام ابن قیم ، ۱۹۱/۱۱ ملبوء تاہرہ ۔ می سے بنایا گی ہے اور میں ہی سے بنایا گیا ہوں لہذا میرا مقام و مرتبہ آدم سے آدنجا ادر بالاتریخ تو کیں اس کو سجدہ کیوں کردں ؟ تو اس ہوقع پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے است لال .. ( ARGUMENT ) کو تبول نہیں کیا۔ بلکہ اس کو صاف صاف مردو داور تعنی ٹیرا دیا۔ کیونکہ اُس نے فکدائی حکم مانے سے محض لیے فلط قیاس کی بنا پر انکارکر دیا تھا۔ اس سے معلیم میروا کھنا فکہ حکم کے مقابلے میں قیاس کام نہیں نے سکتا کیونکہ فکدا کا تکم سرایا عدل ہوتا ہے، جس میں جوٹ چرا کی تعنی نہیں ہوتی۔ لہذا ایک بئون میسلم کے لئے قدائی احکام کو محض استدلال کی بنیا دیر ر د کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے ، میاں البتہ دواحکام النی کی پابندی کرتے ہوئے فوروفکر کے ذریعہ ان احکام کی تکتیں اور صلحتیں منرود معلیم کرسکتا ہے، تاکہ وہ غیر شلوں کو ابنی شریعت اور قانون کی معقولیت بھاسکے اوران کے سامنے اسلامی شریعت کی برتری ثابت کرسکے کے وکھ اسلامی شریعت مرایا عدل اور سرایا دو امن ہوتی ہے۔

فبم نصوص يراختلاف بوسكتاب

امى دوقع برمير حقيقت بيى بين نظر رمنى چا بين كرموى اعتبارت " فيم نصوى" يس اختلاف بوسكة بي كرموى اعتبارت " فيم نصوى" يس اختلاف بوسكة بي كرايك أيت بي بوق المحمدة ودوسما كيد المونك قرال آيات من برى كيك اوراس من كم سه كم الفاظ من زياده سه زياده معانى ومعانى من برى وحقيقة أكليات كي ميشيت ركهتي بين جن سه بهت سه معانى ومعانى وضع كين جن سه بهت سه مجزى احكام وضع كين جا سكة بين .

امی وجرسے دریت سرنیف کے مطابق فرآن کو هیجو ایم الحکیلیر \* (بلام کلات) کہا گیا ہے تئے چنانچہ امام آبن تیم " اس ملسلے مین کھٹ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کم : " مقصود میکر نصوص کے فہم میں لوگوں کا تفاوت ہوسکت ہے ۔ اور بیکمان میں سے کوئی عالم کسی آیت سے ایک یا دوا حکام ٹابت کرتا ہے تو دومرا اس سے دس یا اس سے زیادہ ادکام مکان ہے ۔ جب کہ سکے بخاری کناب الاعتمام ، مرکم ۱۳۸۷ (بُعیشنے بجد کومیج الشے بلیے) مطرعہ استانوں . محى كايه حال بھى ہوسك ہے كہ وہ آميت سے سياق كومجھے بغير محض ايك لفظ كے معنى ہى بجھ سكے ج چنانچاس كى مثاليں اور فقہاء كے محير العقول كارنا ہے و كھھنے ہيں قو " افكام القرآن "كے موضوع پر مختلف محصنفيين كى كما ہيں و كھينى جاہميں ، مثلاً علامہ وَجھناص لاِزى تنفى كى احكام القرآن اور قاضى الو كرابن العربى كى احكام القرآن وغيرہ -

اس امتبارے قرآن بھم کے اسرار دعجائب کی کوئی انہتاء نہیں ہے، جو در اصل اُس کا جیرت آگیز اعجازے ، اور اس باب بی نقبہ او کا اخلاف بھی '' فیم نصوص'' ہی کا اختاات ہے، جس کی بنا پر فعۃ کے مخلف جسلک یا مکا سی خوبن سکٹے گرقرآن آیات کے فیم و تفاوت کا بیا اخلاف '' اجہاد'' کے ذیل میں نہیں بلکہ '' تغییر'' کے ذیل میں آتا ہے ۔ قیاس واجہ تا دکی حقیقت

اب دما معالم فقباد کے قیاس داجہاد کا قوید دراصل قرآن اور صدیت کے نصری سے نظمسائل کا حل کا ان ہے جو تشریح و تغییر ہے ایک زائد ہیز ہے ۔ اس کو قرآن اور صدیت کے " اُصول میسے " فُروع" یا آن کے " کُلیات میسے " بُرزیات" کا استنباط ہی کہا جاسکت ہے ۔ جنائج قرآن اور صدیت میں بعض احکام ( COMMANDHENTS ) کی ایسی " علّت یں " ( REASONS ) بیان گائی میں جن کی بنیاد پر بیض غیر مذکور شدہ یا نے مسائل کا حکم معلم کی جا سکتا ہے ۔ مثلاً قرآن مجید میں شراب کی حرمت کا ذکر اس طبع کیا ہے :

يَااَيُهُاالَّذِيْنَ امَسُوَا النَّمَا الْحَثَرُ وَالْمَيْدُرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْآثَرُلَامُ بِحِنْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ فَاجْتَنِبُوا ءُ لَعَلَّكُ مُرْتَفَا لِحَوْق ، إنَّمَا يُرَبْ لُ الشَّيْطُى اَنْ يَّخَفِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغَضَاءَ فِي الْحَشْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصْتَكَكُمْرَ عَنْ ذَكْرِاللهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلْ آشَتُمَ مُسْتَقَهُوْنَ : كي ايران والواجان لوك، سرّاب، بُوا، بُرِن (كَتَنعِيب) اودفال كي تيرز جِووُن ) يسب كنده كام بين جرشيطاني على ب- المُها تم ان الله

هه اعلام[الموقعين \* ٢/١٤٣

ہاند ہوتاکہ نجات پاسکو۔ منیطان تو یہی چاہتا ہے کو منراب اور مجرب خرید نُم میں دُنم نی اور بعُنف ہدا کرنے اور تہ میں اللہ کی یاد اور نمازے روک دے ۔ توکیا تم باز آجا و گئے ؟ (۱۴، ۱۰ - ۹۰ - ۹۰)

قرآن بحیم کی اس تصریح سے مطابق شراب کی حرمت اگرج تعلی طور پر ثابت ہوجاتی ہے مراول تو وہ ایک تحدہ کام (رجس) ہے ، بھر وہ ایک شیطانی علی ہے ، اور بھر یہ کراس کی جم سے آگوں سے درمیان عداوت اور دشمنی بدا ہوجاتی ہے ۔ اسی طبح اُس کی سب سے بڑی آخرانی یہ کرجس کو بدات مگر جم اُل ہے وہ بالک فافل اور بے بروا ہوجاتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ مگراس ہوقع پر ایک ایم سال یہ بدا ہوتا ہے کہ بہاں بھی چیزکو \* غمر \* کہا گیا ہے وہ بذات خود کیا چیزے ؟ بین وہ کونسی شراب ہے ؟ کمونکہ شرکا اطلاق مختلف قیم کی مزاروں بر برمک خود کیا چیزے ، اس سلسے میں اہم واغب تحریفراتے ہیں :

" خرکی اصل کسی چیز کوچھپالینا ہے ، اور چونکہ وہ عقل کو چھپا دی ہے ( بینی اس کو زائل کر دی ہے) اس مے شراب کا نام خر پراگیا ۔ بعض توگوں سے نز دیک خرکا اطلاق ہر تسم کی فسٹہ اور شراب پر ہوتا ہے ، اور بعض سے نز دیک خاص کرانگوریا کھیور کی بن ہو گ شراب کو خمر کہا جاتا ہے ۔ کیونکر ایک حدیث سے مطابق آپ نے فرایا کہ فمروہ ہے جو ان دو درفتوں مینی کھیور اورانگورہے بن ہوتی جو۔ اس بلے بعض سے نزدیک خمروہ ہے جو کِی ہُوتی مز ہو ہے۔

اس بناپر مکن تھاکہ شڑب اصلاً وام ہوتے ہوئے ہی اس" لفظی ہیر ہیں" کی بناپر حرام مزدہ جاتی بنکہ اُست کے لئے ایک فتر بن جاتی ۔ نہذا عدید ٹی دسول میں صاف صاف در عرف دیر گرائس کی مجرح تعریف کردی گئی ہے بعکہ پوری وضاعت کے ساتھ ایک ایسا ضابطہ بھی بیان کر دیا گیا ہے جس کی بنا پر اس میں ہی بی تھم کا مثیر مذدہ جائے اود اس قیسم کا کوٹی بھی دخنہ باتی د ہے۔ چنا کچہ" محام سستہ " میں اس سلسلے سے بعض اُصول خرود میں ۔ مثلاً : ۔

لله للفردات في غريب الفرآن من ١١٠٠ مليود بيروت -

حُلُّ مُسْتَكِرٍ خَمْرٌ وَ حُكِلَّ مُسْتَكِرٍ خَوَامٌ : برنشَهُ آورجِيز سُرَاب عِاد برزشَا ﴾ مهي يحه

مَصُلُ مَشَرَابِ أَسُكُرُ فَهُو َحَوَامٌ : بروه مشروب جونشه لائ ده حرام ب ب المسلم من من من من من من من من من م مَا أَسَكُرُ كَيْنِيْرُهُ فَقَلِيدُكُ مُحَدًّامٌ : جس جبزي زياده مقدار نشد لائ أس سى متعارف من الله من من من م متورى مقدار بمي حرام ب فيه

ان بن گلیات میں اتی جا معیت ہے کہ خصر خسراب بکد دنیا کا ہر دہ مشروب جو فشہ اور ہور وہ سب حرام قرار پاسکتا ہے۔ اور اس باب میں مقداریا اس کا چکھنا ہی حوام ہے۔ اس جو چیز زیادہ پینے سے نشد لاسکتی ہے اُس کی تعوقی میں مقداریا اُس کا چکھنا ہی حوام ہے۔ اس طبح ان جرح احادیث سے اس بلسلے کے سالے جو دودوا زے جبوری طبح بند ہوجاتے ہیں۔ فرض اس طبح ان جرح مال بنہ کو اور وارت جبوری جیز نشد اور ہو وہ حرام ہے۔ کیونکر اس کے باعث دین و دنیوی دونوں احتباری مفاسد بدیا ہوتے ہیں۔ چنانچہ دورِ قارم میں فقیا دن شراب کی حصت کی وج السند میں احتباری مفاسد بدیا ہوتے ہیں۔ چنانچہ دورِ قارم میں فقیا دن شراب کی حصت کی وج السند میں قوادے کرح کم لگایا کہ وہ جَدِید (کھور وغیرہ کا بشرہ) ہو میں فقیا دن شراب کی حصت کی وج السند میں آورے کرح کم لگایا کہ وہ جَدید (کھور وغیرہ کا اِشرہ) ہو اور اس کی عالمت میں مقدر دیوری کی بیات میں مقدر ہو کہ کو کہ ایک اُصول کی مقدر اس کی عالمت موجود ہوگی کو اور اس کی عالمت موجود ہوگی کو دور اس کی عالمت موجود ہوگی کو اور اس کی عالمت موجود ہوگی کو اور اس کی عالمت موجود ہوگی کو اور اس کی عالمت میں جاند ہوت کے بعد جس چیز میں بھی بیات موجود ہوگی کو دور ام ہوجائے گی بیات

ى ميخسلم كلب الاشرية ، ١٥٨٠/١٥١ ، مطبوع دياض -

شه میم بخاری محآب اولوه و ۱۹۹/۱ مطود استازی -

العسن إبودافد أن بالاشريد ، مغيوم حص (شام) -

شاہ واضے ہے کری فی زبان میں اُکدو کے برمکس لفظ " مٹراب" مشروب سے معنی میں کا ہے ، اوراس اعتباد سے وہ بانی یا دورہ وغیرہ بھی ہوسکا ، جب کہ اصل شراب کوی بین تحرکہا جا آہے ۔

سك ديكية كتاب \* أحول المفقته \* ازنجية خزي بك : من ١٢٥٥ تيز \* علم أحول الفقسه \* ازعية فياب تُطَلَف ؛ من عود -

میاس سے نفظیمی اندازہ کرنے کے بی اور آصولِ فقد کی اصطلاح میں اس سے مراد می میں میں اس سے مراد میں سے مراد میں سی مقت کی بنیا در برا کیسے پر کامکم دوسری جیز بردگانا ہے ؟ سام میں دوجیزوں کا مکم شتر کرعالت کی بنیا در برا کیس قراد دریتا ہے ۔

امن اعتبادے موجودہ دورمی جونی می قسمی مشرای بن دری بسندا شیمبین،
ویسکی، کوم، بیراور برانڈی دفیرہ برسب اسی علت کی با برحام ہیں - ادر اس لیسلیس اُصول بیہ
ہے کہ جس چیز کی کیرمقدار سے نشر آسکتا ہے اُس کی تکیل مقدار می حرام ہے ۔ لہذا کسی تف کور کے نامی میں ہوتا کا می نہیں ہے کا می نہیں ہے کا می نہیں ہے کا می نہیں ہوتا کی اُس کا میں نہیں ہوتا کی اُس کا جاری کا ہی کا جاری کا ہی کا جاری کا جاری کا جاری کا جاری کا جاری کا جاری کا کا میں ہوتا کی کا جاری کا جاری کا جاری کا جاری کا جاری کا دورا در سرجگر کے لئے ایک ہوتا ہے۔

امی بی موجوده دود کے خشہ نے نسٹے مثلاً انیم ، گابی ، حشک ، حشیق ، بیردش ، اورباؤن آوگر دفیرہ برتیم کے تنظیات (DRUGS) بی حزام ہیں ۔ کیونکران سے بی منصرف یہ کوعقل فاسد بہوجاتی ہے جکدانسانی صحت براس کے بہت بُرے اثرات برائے ہیں ، بب دیکھٹے یہ تمام چیزی اسلامی تربیت بی افغالم تو موجود نہیں ہیں گرمعنوی طور پران سب کا احاط چودہ مسائل کا بھی ہے ۔ اس طمی برخ بیش آنے والے سائل پہلے ہی کرنیا گیا ہے ۔ بہی حال دیگر تمام مسائل کا بھی ہے ۔ اس طمی برخ بیش آنے والے سنٹلے کا حکم اسلامی مشرفیت میں حال و جہد ہے جو اسٹلے کا حکم اسلامی مشرفیت میں حالا و جد وجد دہ ہو وجد دہ ہو جد دہ بد وجد دہ برخ میشن یا جد وجہد دے جو ان کا حکم دوج مشرفیت میں اس سے مراد وہ جد وجد دہ ہو قرائن اور وحد بین خیر فرد و اور ان کا حکم دوج مشرفیت سے مطابق معلوم کرنے کے مسلسلے فرائن اور وحد بین خیر فرد و اور ان کا حکم دوج مشرفیت سے مطابق معلوم کرنے کے مسلسلے جس ہو ۔

الله المدن خل الى علم أصول الغت من المراكم مودف دواليي، وسن ١٩٥٥ ع

معلىم كرنايا أن مسائل كرتعلق سے شريعت كا نقط و نظر واضح كرنا ـ ظاہر ہے كہ يہ نہ صف ايك انسانی اور تمدنی ضرورت ہے ہلک تو و ايك شرعی و فقی ضرورت ہی ہے ۔ كيونكر شريعت فرع انسانی كر دہنائ كر انشراعیت كا فرض كي دہنائ كر دان كی گئي ہے ۔ لہذا نے نے مسائل میں انسان كی دہنائ كرنا مشراعیت كا فرض ہے ۔ اور يہ فريضہ ہر دور میں اہلی مشریعت پر عائم ہوتا ہے كہ اُن كے و درمیان ہر دور میں ایسے بحبت مورد موجود ہوں جونے نے مسائل كا حل معلىم كرئے عالم انسانی كی مجھے و جنائى كرتے دہیں ۔ ورد نظر میعت كے دعوائے كمال و دوام پر حرف آسكت ہے ۔ ظاہر ہے كہ ایک كا مل اور دائى شراعیت كا مطلب ہی ترب کہ وہ ہمین میں مسائل اور قضیہ جات كواہے ابدى آصولوں كى دوشتى میں مطلب ہی ترب کہ وہ ہمین ہمائل اور دائي شراعیت كی ذمہ داویاں بہت فریادہ ہیں ۔ لہذا اب انہیں ہی ذرای کو ہوری طرح محسوس كرتى ہے ۔ اس لحاظ سے اہلی شروعیت كی ذمہ داویاں بہت فریادہ ہیں ۔ لہذا اب انہیں ہی ذرای کو ہوری طرح محسوس كرتى ہوئے اس میدان ہیں ہیش دفت كرنا جا ہے ۔ اس لحاظ سے میزان ہیں ہیش دفت كرنا جا ہے ۔ اس لما و میں کرتے ہوئے اس میدان ہیں ہیش دفت كرنا جا ہے ۔ اس لما و میدان ہیں ہیش دفت كرنا جا ہمے ۔ اس کو ہوری طرح محسوس كرتے ہوئے میں مطابق

اس بحث سے ضمناً یہ تھی۔ ۔ ، گیا کوعقلی اعتبارے جوجیزی کھے ضرصت ہوتی ہیں کا است ہوجیزی کھے ضرصت ہوتی ہیں کا است کو اسلامی ترابیت سنصرف ایک معقول اور برتر شریعت نابت ہوتی ہے جو فرع انسانی کے مقاد کے لئے اسالی کی گئی ہے ، ایک کا فرائد اور اس کی بقا کا داز باکی ہوتی ہے جو فرع انسانی کا تحفظ اور اس کی بقا کا داز مضمرہے ۔ جب کہ و نیا کہ وگر خاہب اور قوانین میں شراب پرکوئی پابندی ہی نہیں ہے ۔ یا اگر ہے بھی تو بھی برائے نام ۔ اس اعتبارہ بھی اسلام اور دیگر خاہب کا فرق ہائکل واضح ہے ،

غوض اسلامی خریب عقل داستدالل اعتباری یک ایس اعلی مقام بر فائز ہے ، جس محا مقابلہ دنیا کی کوئی شریعیت اور کوئی قانون نہیں کرسکتا ، چنا نجد علامدا بن قیم "(ستو فی اه عدم) این ایک قلیل قدراور معرکمة الآراک تاب " إعلام الموقعین " میں قیاس و اجہتاد کے مرضیع پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں : " احکام شریعیت تمام کے تمام قیاس صحیح کی میزان کے موافق ہیں ۔ اور اسی طبح رسول المشرصتی الشرعلید وسلم کا کوئی ہی حکم قیاس صحیح کی میزان کے

ظاف نہیں ہے <u>عل</u>ہ

اسلامين قياس كامقام

غرض قیاس انسانی فطرت میں وافل ہے، جس سے ادکاد نہیں کیا جاسکا۔ لہذا دین میں بھی وہ بوری فیج فاہر میں بودی فیج اس اعتبارے دین و فطرت کا ربط و تعال بھی بودی فیج فاہر ہوتا ہے۔ اوراس اعتبارے وہ دین دین بنیں ہوسکا جوانسانی فطرت اوراس کے واعیات کے فلاف ہو بین جانسانی فطرت اوراس کے عقل وقیاس پر پابندی لگانے کی کوشش کرتا ہو۔ مگر اسلام میں نا فلاف ہو بین جانسانی تعریف کی تب بلکر عقل وقیاس کو کام میں نا فانے والوں کی معرف یک میں میں اور دائوں کی معرف یک میں کہ اسلام بیرع علی و فرومندی کی میں کرتے ہوئے آباد دیا گیا ہے۔ اس سے آپ اسلام بیرع علی و فرومندی کی میں نا اور دیا کو آپ کام انہیں ہو بائے آباد دیا گیا ہے۔ اس سے آپ اسلام بیرع علی و فروماک کی کام انہیں کا نظارہ کرسکتے ہیں۔ جب کو گونیا کے دیگر بڑے براے مذا ہب برط علی و فروکا کو آپ کام انہیں ہو باعث انہاں کی میں اور دیا ہو ہو گا کو آپ کام انہیں ہو باعث انہاں کی بینا و بر برج تا ہے اور قیاس کے لیع صبح علات یا اجتماد کان برسکا ہے۔ کو وقیاس کی بینا و بربرتا ہے اور قیاس کے لیع صبح علات یا اجتماد کان برسکا ہے۔ کو وقیاس کی بینا و بربرتا ہے اور قیاس کے لیع صبح علات یا اور قیاس کی بینا و بربرتا ہے اور قیاس کے لیع صبح علات یا اور قیاس کے لیع صبح علات یا اور قیاس کے لیع صبح علات یا اور قیاس کے لیع صبح علات یا

شكه اعلام الموقعين / ١/١٩١ ، مطبوعه قابره -

يك الموافقات والهواماق شالجي ٢٧/٣ مطور بروت ١٣٩٥ ص

مصلحت کا قاش کرنا صروری ہے ، جوعقلیت پسندی کے بغیر مکن نہیں ہے۔ اور یہ وہ اللہ اللہ خصوصیت ہے۔ اور یہ وہ اللہ کہ خصوصیت ہے جس کی بنا پر اسلامی شریعت و نیا کی دیگر تمام بٹریعتوں اور اس الله کے تمام وضعی یا انسانی قو انین سے متاز نظر آئی ہے ۔ اور اس کا لیک اور لاز نی تیجہ یہ بھی ہے کہ اسلامی مشریعت میں کو تی چیز خلاف عقل یا خلاف قیاس اوجود نہیں ہے ۔ اور یہ یقیناً ایک فعدائی ہے ، مسلومی مشریعت میں کو بھر نہیں ہے ۔ اور یہ بھیناً ایک فعدائی ہو جو بشری طاقت سے باہر ہے ۔ جنانچہ دنیا کی تا ایج سراعت اسے مجروب ہو۔ کی میں انسان اللہ اللہ کی جاعت نے مل کراہیا کو ٹی قانون بیش نہیں کیا جو براعت اسے مجروب ہو۔

غرض اسلام بس تیاس داجتها دکا در وازه سب سے پہلے نور صحابہ کرام ہی نے کولا تھا۔ خصوصاً خلیفہ ٹائی حضرت عمر سن خطاب رضی اسٹر عددے اس سلسلے میں چند رہنا اُصورا قائم سکتے میں ۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ کا وہ مکتوب گرای جو آپ نے والی بصرہ حضرت اور موں المحتوری کو کھاتھا وہ اُصولِ نقد کی ایک بیش بہا تا دیکی دستا ویز کا درجہ رکھتا ہے ، جس میں آپ نے مربھی تحریر فرمایا تھا ؛

.... فَتُمَّ الْغَنَمُ الغَهُمُ ، فَهَا دُنْ النَيْكَ ، فَا وَدَهُ عَلَيْكَ ، فَا لَيْسَ فِي فَرْآنِ وَلاسَنَةٍ ، فَتُمَّ الْغَمَ الغَهُمُ ، فَهَا دُنْ النَّهِ وَاغْرِفِ الْاَمْثَالَ ، فَهُمَّ النَّهُ وَهَا مَرَى الْأَمُورَ عِنْ الْمُثَالَ ، فَهُمَّ النَّهُ وَاشْبَهِ عَا بِالْحَقِقَ : إلى وكيوان تمام أمورين فيم واوراك سي كالين إلى أحَيْهُ الله الله وقدت معالمات جوتبها لي معاني بين موجود منهو - قوتم اليد وقدت معالمات موايك دومرب برقياس كروا ورمثانون كوبها إلى بهرتُمُ إبى داشيس أمن فيصل كوافعيا وكرو جوفراكى نظر من زياده بسنديده اورا قرب الله الى موقيقه جوفراكى نظر من زياده بسنديده اورا قرب الله لى موقيقه

حفرت عرض کاید اُکسول آرج " اُکسولِ نَفْ "کی ایک مستند ترین بنیادی ۔ اور اس بیں شانوں کو بہجائے "کی جوبات کی تھی ہے وہ دین وشریعیت اور فقد کی ایک ہم ترین اساس حد بنانچہ اس کیسنے میں امام ابن قیم تحریر فراتے ہیں کہ : " ہمشل چیزوں کو ایک دوک سے

عله اعلام الموقعين • ١١/١١

طانایا ایک شال کو دومری مثال سے بھناہی دین کی اصل ہے۔ اوراسی دج سے شائع نے اپنے احکام میں اور علمت شائع نے اپنے احکام میں اور علمتیں اورصفیتیں بریان کی ہیں جن کے ذریعہ ایک بحکم کا تعلق دوسرے سے ظاہر ہو اورجہاں کہ میں بھات یا تھا ہے گئے ہائے گئے اورجہاں کہ میں بھات یا تھا ہے گئے ہائے ہائے گئے ہائے ہائے گئے ہائے گئے ہائے ہائے گئے ہائے ہائے ہائے گئے ہائے ہ

اس قدم کے قام کے قام عقلی (ایک چیزکو دوس سے مطابق سمجھنے) کا عالی خود قرآن کیم ہی سے معلیم جوتا ہے، جس میں چائیس نیاد باقعلی شالیس (امثل) بیان کی کئی ہیں جو مقلی قیاست ہی کی مثالیں ہیں۔ جنانچ قرآن میں جیا ہے تانی کو امکان کے اعتباد سے حیا ہونا ول پر قیاس کیا گیا ہے۔ اور دوست کے بعد تمردوں کی دوبارہ زندگی کو بارش کے بعد زمین پر دُوف ا ہونے والی مرمبزی و شاد بی « زمین کی مُردہ معالمت کے بعد اُس کی دوبارہ زندگی کو وارہ ذندگی ہی برقیاس کیا گیا ہے۔ (یعنی جس طرح بادش ہونے کے بعد زمین و دبارہ جاگ پر تن ہے گویا کہ وہ مُردہ معالمت سے دوبارہ زندگی قالب اختیار کرلیتی ہے 'بالکل اس طرح انسانی زندگی دوبارہ ممکن ہوگئی ہے)۔ اس طرح کی بہت سی شالیں بیان کی تی ہے جنانچہ حیا ہے ثال کو حیا ہے اول پر قیاس بیان کی تی ہے جنانچہ حیا ہے ثال کو حیا ہے اول پر قیاس کرنے کی ایک مثال طاحظہ ہو :

وَاللَّهُ الَّذِي آرْسَلَ الرِّيْمَ فَتُوكُورُ مَعَاباً فَسُعْنهُ إِلَى بَلَهِ مَيْتِ فَاحْيَدُنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللللِّلْمُ الْمُلِلْمُ اللَّلْمُ الْمُلِلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

مثال کا تعلق چوکوعلم دعق مے ہوتاہے ، اس سے مثالوں کو مجھے کے بھے عقل ہی کا کا ضرودرت پڑتی ہے ۔ حسب ویل آیت میں اسی معتبیقت کا انجا از کیا گیا ہے ،

لك أعلام الموقعين ٬ 116/1-100 لك ايضاً ، أ/11/1 (لمؤذ)

وَيَلْكَ الْاَمْتُ لَلُ لَفُسوِيُهَ الِلنَّاسِ وَمَا يَعْفِلُهُ الِلَّالْفِي وَمَا يَعْفِلُهُ الِلَّالْفَ الْم مثالين جن ويم وگون كر تيط بيان كريب جن ان كومرف الإنالم بي تجديث جن (عكرت ٢٣) قياس فاسدترام گمرابيول كي جزا

یرق س واجم اید میں ایک میں ایک مرسری جائزہ تھا۔ گراس وقع پریر مقیقت محی خوب اچھی طرح میں جن کو المحوظ رکھنا مح محی خوب اچھی طرح مجھ لینی چاہے کہ قیاس سے مجھ مجونے کے لئے کئی شرانظ میں ، جن کو المحوظ رکھنا مخروری ہے۔ دریز قیاس باطل بھی ہوسکتا ہے۔ اس اعتبارے قیاس کی دقسیس ہیں: ایک میں میں میں جو اور دومرے قیاس فاسد۔ اور ان دوفران کی تعریف حسب ذیل ہے:

ا۔ قیاس بھے بہ ہے کردو بہش چیزوں کو کھیا کیا جائے بھٹ جیسا کر پھیلے صفات کے مطابق " ضفہ "کی بنیا د پر پائی جانے والی مختلف چیزوں پر برحکم لنگایا گیا کہ وہ " حوام " ہیں ۔ کیونکر ان تمام چیزوں میں نشر کی مشتر کہ مقت موجود ہونے کے باعث وہ سب " ہمشل \* یعنی لیک ہی ورجے میں چیں ۔

ا - اور قیاس فاسد دو مختف (عثنوں دالی) چیزوں کو اکھٹاکرنے کا نام ہے لیے
ایسی دو چیزی جن میں عقت ( REASON ) مشترک نہیں ہے - بلندا ایسی دو مختلف
چیزوں کا حکم ایک نہیں ہوسک ، مثلاً اگر کو آن یہ کے کرشراب بھی ایک مشروب "ہے اور ڈو دھ
بھی ایک " مشروب " ( بینے والی چیز) ہے لہٰذا ان دونوں کو حوام ہونا جا ہے ۔
توریا یک خلط قیاس ہوگا ، کیونکر شراب کی محرمت اُس کی " مشروب یہ باعث نہیں بلکہ اُس کے
نشہ پر اکرنے کی وجہ سے ہے ، جو دو دھ میں موجود نہیں ہے ۔ لہٰذا دونوں یں طّت " مشرک ن
بورے کی وجہ سے ای ، جو دو دھ میں موجود نہیں ہے ۔ لہٰذا دونوں یں طّت " مشرک ن
بورے کی وجہ سے ان دونوں کا حکم ایک نہیں ہوسکت ، دورجا بلیت میں شرکین عرب نے اِسی قسم کے
خلط قیاس کی بنا پر مشود کو بھی تیج ( تجاریت ) پر قیاس کرتے ہوئے استدلال کی تھاکم می حقیقہ تھی اُسیاس

ينه اعلام الموقعين ، ١٣١٨

الله ايضاً

مر طعوتری پائی جات ب اس طی صود میر این يهي جيز باق جاتى ب د لهذا ان دو فون كا تحسكم ايك بونا چا بيد :

قَ الْوَاإِنَّمَ الْبَيْعُ مِنْ لُ الرِّبُوا: أَبْهُون فَ مِكَاكِمَتِ مِي وَسُودِي كَ

مانندې ـ (بغو: ۲۷۵)

پھرموصوف دوسری بگرفواتے ہیں کہ اقیاس فاسد کا طرفیت ہے ہیں ہے۔ جیسا کو سود کو کی اس کا سود کر کے اور اس کی اور اس کی اس کی اس کرنے اور اس کی جیسا کو سورت میں کا لیا کہ کا اس کرنے اور اس کرنے کو باطل قراد دیا گیا ہے۔ جنائی اسٹر فی تعفق علیا اسلام کو بھوں ہے کو باطل قراد دیا گیا ہے۔ جنائی اسٹر فی تعفق علیا کہ اور میول قراد دیا ہے ، جنوں نے کو گول کو لیے معبود قراد نے جانے سے منع کیا تھا۔ بھذا اس بنا پر آئی عذاب اللی کے مستمق نہیں بن سکتے ۔ بخلاف مشرکین سے ممتوں منع کیا تھا۔ بھذا اس بنا پر آئی عذاب اللی کے مستمق نہیں بن سکتے ۔ بخلاف مشرکین سے ممتوں کے ۔ اس اعتباد سے یہ دونوں آئور قیاسا ایک درجے ہیں نہیں جرائیں

موصوف اس ملسلے میں مزید تحریر فرائے ہیں کہ اس قیم کا قیاس کرنے والا سبسے

شطّه اعلام الموقعين ، ص ١٧١٩-١٧٢٧ شلّه اينناً ، ١/ ٢٩٠

ہما فرد اہلیس تھا۔ اور آفاب و ماہتاب کی عبادت بھی اس تھے کا صدقیاس کی بناہر کی گئی ہے۔
اس احتبار سے اویان و مذاہب ہیں جو بھی بدعیتی اور فساد پر در اُنمور نے جگر ہا گئے ہے وہ سعب
قیاس فاسد ہی بر بینی جی نیزاسی فیج خود اسلام میں جو گمراہ فرقے انخرافات کا شکار بُروث ، مثلاً
فرق جہد نے اللہ کی صفات اُس کی تعلومت ' اُس کا عرش برمستوی ہونا ، اُس کا لیے بدندون ہوا مرز اور آخرت میں اُس کی ویت ثابت ہونا دغیرہ اُمور کا جو انکاد کیا وہ سب اس قیاب فاسد کا فیج تھا۔ اسی فیج فرق قدریہ نے اللہ تعالی عموی تُروت وسٹیت کا انکاد بھی اس قیاس فاسد کی بنیاد پہر ہے جس کے باعث وہ اللہ کے مجوب
برا برکریا ہے ، دافضیوں کی گمرائی بھی اس قیاس فاسد کی بنیاد پہر ہے جس کے باعث وہ اللہ کے مجوب
برا بھی اور اسی فیج کی اس تھاس فاسد کی بنیاد پہر ہے جس کے باعث وہ اللہ کے مجوب
برا بھی اور اسی فیج کی اور آنہیں اُرا بھلا کہتے ہیں۔ اور اسی فیج کی داور آنہیں اُرا بھلا کہتے ہیں۔ اور اسی فیج کی داور آنہیں اُرا بھلا کہتے ہیں۔ اور اسی فیج کی داور آنہیں اُرا بھلا کہتے ہیں۔ اور اسی فیج کی داور آنہیں اُرا بھلا کہتے ہیں۔ اور اسی فیج کی داور آنہیں اُرا بھلا کہتے ہیں۔ اور اسی فیج کی داور آنہیں اور اسی فیج کی داور آنہیں اور اسی فیج کی داور آنہیں اور اس فیج کی داور آنہیں اور اسی فیج کی دور اسی فیج کی داور آنہیں اور اسی فیج کی داور آنہیں اور اسی فیج کی دور اس فیج کی دور اسی فیج کی دور اس فیج کی دور اس فیج کی دور اس فیک کی دور کی دور اس فیج کی دور اس فیک کی دور کی دور اس کی دور اس فیج کی دور اسی فیج کی دور اس فیج کی دور اس کی دور کی دور اس کی دور کی دور کی کی دور کی د

بھی فرودں کے دوبارہ جی اُسٹے ، آسانوں کے بھٹے آدر کرنیا کے اختتام کا انکار بی اس قیام والمد کی بنیاد پرکرتے ہیں۔ اس فیرے مجموعی آمتبارے کونیا میں جوبھی نساد ہر با ہور ہا ہے اور جو فرابیاں اُدو فا جور ہی ہیں وہ سب کی سب قیامی فاسدہ ی کی بنا پر ٹیں علق قیامیں فاس دا و دمخالف مشر لعیست متحرکی ہیں

یرایک نکرانگرزبیان ب جودخائی د معادف سے بعربی دے واحقہ یہ ب کہ قیابی جیج اور قیابی فاسد کی اس سے زیادہ جامع اور مفصل تعربی سی نے کی ہو ۔ اس آخرا گیزیان سے برحقیقت بھی بوری طبح کھل کرم سے آجاتی ہے کہ آنج اسلامی سفریست کے خلاف بوساز شیں اور شورٹس ہورہی ہیں اور اس شیلے میں خواہ نخواہ قسم کا جو " واویلا " نخالفین اسلام کے علاقہ ہو خود بعض منافقین آست کی طرف سے بریا کیا جا دیا ہے وہ سب اسیقسم کے " قیابی فاسد" کا نیتجہ ہے ۔ گویا کہ مخال لموں کے ذویعہ وہ میم کو خلط اور غلط کو مجمع ثابت کرے اسلامی سفریوست پرشخون ما دنا جاہتے ہیں ۔ بینی چور درواز دس کے ذویعہ تھا کی حلال کردہ چیزوں کو حوام اور آس کی حوام کو جھی جھی ہے۔

مختله وورقديم من بريك فلسفيان مشرّ تفاكر "آسان" من تو بعث مكانب اور مزيخت كبعده وباده يُوا سكانب م مناطه اعلام الموقعين ، ا/١٠٠٠ - ٢١١

كوصال كرن كامنصور بنات إلى حالانكر الشرف صاف صاف وادياب:

يَّالَيْهُا اللهُ لَسَمُ وَلا تَعَرِّهُ وَالطَّيْبَاتِ مَا اَحَلَّ اللهُ لَسَمُ وَلا تَعَدَّهُ وَلَا لَعَدَّهُ وَالمَّيْبَاتِ مَا اَحَلَّ اللهُ لَسَمُ وَلا تَعَدَّهُ وَلَا لَعَدَّهُ وَلَا اللهُ لَسَمُ وَلا تَعَدَّلُواْ لِللهِ اللهِ اللهُ ا

اسلای شریست کالیک بنیادی اُصّول یہ کوفعدا کی طال کردہ جیزوں کوکوئی بھی
حوام قراد نہیں ہے سک ، اس طبح اُس کی حوام کردہ جیزوں کوکوئی بھی طال قراد نہیں ہے سک ، اس
حَمْمُ کا اختیار توخو درمول کوئی نہیں تھا ، چنانچ اس منسلے میں لیک واقعہ صبح بخاری میں تضرب
عاشہ فیسے مروی ہے کہ درمول الشرصائی الشریاب قرام الا معمول تھا کہ عصرے بعد آب ابنی بیولوں کی
عاشہ فیسے مروی ہے کہ درمول الشرصائی الشریاب قرام کا معمول تھا کہ عصرت بعد آب ابنی بیولوں کی
محرصرت مفت اُس کے بہاں تھوڑی تھوڑی در ترتشریف نے جایا کرتے تھے ، ایک دن ایس انہوا
قرابا - اس بر مجھے درخک آب تو میں نے حضرت مورہ بنت زمعہ شاہد ہوداد گوند) نناول فرط
میں سے جس کے باس بھی آئیں وہ یوں کے کہ آب نے منفا نیر ( ایک قیم کا بدوداد گوند) نناول فرط
ہے ۔ قصہ مختصروسول الشرص فائد علیہ یا کہ کو کو کہ بدورار چیزوں سے طبعات سے کو اہت تھی اس لئے کہ آب سے تعفا نیر ( ایک قیم کا بدوداد گوند) نناول فرط
نے تم کھالی کریں ہم کہ بھی شہدر کھا ڈن گا ، اس برصب ذیل آئیت کریرنا فال نیمون شہدر کھا ڈن گا ، اس برصب ذیل آئیت کریرنا فال نیمون شہدر کھا ڈن گا ، اس برصب ذیل آئیت کریرنا فال نیمون گ

مَا إِنَّهُا النَّبِي كِمَ مُعَرِّمُ مَا اَحَلَ اللهُ لَكَ مَّبْلَوْقُ مَرْضَاتِ اَدْ وَاجِلَفَ وَاللهُ غَفُودُ مُنْ جِيمٌ : الهِ يُحَابُ أَسَ جِرَ وَكِول وَامْ رَتْ بِنَ جَنَ وَاللّهِ عَلَى كَيْ اَعْدُودُ مُنْ عَل اَبِ إِنَى بِولِيل كَيْ وَشُودِى فِاضِة بِن - الشَّرِ عِنْ الدراع كِينَ واللّهِ - ( عَرَمُ : 1 )

اس سے معلیم ہُواکر اسلای شریعت کا اصل شائع صرف انشرتعالی ہے ۔ چنانچہ اس کھیلے پیل خود درسول انڈرسلیم کی زبان کمبارک سے کھوا یا گیا کو ٹھوا کے نازل کردہ کلام ( یا اس سے دین و مشریعت) بیں تبدیلی کا مجھے مطلق اختیار نہیں ہے : قُلْ مَا يَحُون إِنَّ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَا فِي نَفْسِنْ مِنْ أَنْ أَبِيكُ إِلاَّ مَا يُوفِي إِنَّى الْمُهِدوكريمراكام بِنِين مِهَ كرين الله الإلى طف بدل دون مين قصرف اسى بات كى بيروى كرتابُول جورب إس بذريع وي بيرى جاتى ج - ( يون عنه ما )

همراب خالفین اسلام اوران کے حامی بیض " مسلان " فدای شریعت کوبدل کرسانان کو گھراہ کرنا اوران پرجابلیت کے فیصلے مسلط کرنا جاہتے ہیں ۔ اوراس کے ملے کیمی تو وہ جور دروازیا کی تال ش کرتے ہیں اوران کے استدلال کی بنادی کی تعاش کرتے ہیں اوران کے استدلال کی بنادی کی تعاش کرتے ہیں اوران کے استدلال کی بنادی کا قوام ملائے کی تعاش فاصد ہے ۔ چنا کچہ آئ فندا کے مشرق کردہ قانون طلاق اور تعدّد اندواج و فیری پر دوکسد لگانے کے منسلے میں جو بھی آوازی بلند کی جا دہی ہیں آئ میس کی بنیا واس " تیاس فاصد" برسے ۔ جنا کچہ تیا ہو اسلام اسلام کرمی کونامی اور بات کو می ناب تکرنے کا کاروبار ہی جانچہ قیاس فاصد اسلام کرمی کونامی اور بات کومی ناب تکرنے کا کاروبار ہی ج

قياس فاسدكا بانى الليسب

امی سلسلے میں علامدابن قیم او توریز فاتے ہیں: " وُمنیا کاسب سے بہنا گُذاہ اوراللہ ا تعالیٰ کی نافرمانی قیاس فاسد کی مباد پر تنی ۔ اور بہی قیاس فاسد مضرت آدم اور آپ کی اولاد میں بھی اس قیاس سے تمرکک (بلیس) کے ذریعہ داخل ہو گیا۔ بُندا وُنیا ادر آخرت کے تمام سروفسا د کی اصل بہی قیاس فاسد ہے ہے سالے

چنانج اہلیں پہنے تو قباس فاسدکے ذریعہ خود استی اور مردور قراد ہایا۔ بھر اس نے اسی قیام فاسدے ذریعہ حضرت آدم کو کوئی ہر کا کرجت سے تکوادیا۔ اور حضرت آدم وجوانے اس قیام فاسد سے ذریعہ اس جائے ہوئی ہر عمال ہو تاب میں آکر شجر مردور کو تکھا ہا ، جس سے باعث دولوں برعمال فاسد سے ذریعہ اس فریب دہی گی تفصیل قرآن میں اس فرج رئیان کی تمثی ہے :

فَوَسْوَسَ لَهُمَا السِّيْهُ فِي لِيُهِبِينَ لَهُمَا مَا دُدِيَّ عَنْهُمَا مِنْ سَوْأَيْمِا وَقَالَ

مَّانَهُ كُلُّ رَبِّكُماعَنْ هُلِهُ وَالنَّجَّى وَلِلَّا آنَّ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ آوَ تُكُونَا مِنَ الْخُلِدِينَ: يعرشيطان خان دونوں كوبهكايا تاكران كاشرتگايں جوايك دومرے سے جيپائ كئ تغين ان ك معاصف كھول يسا وركها كرته ميں تهدائے دب شاس دوخت (ك كھائے) سے تعن اس سنة دوكا ہے كرتم فرشة مزبن جاؤي جيشد دہنے والے مزبوجاؤ - (اواف: ١٠)

اس طیح آج بی دُنیا بی شیطان جس کی و میکانا چاجتا ہے آے قیاس دار کی بی پراه کو نیخ جال میں بودی بی بھائس لیتا ہے۔ اور دُنیا میں ایسے لوگوں کی کو اُن کی بنیں ہے جو حکی چیزی با دُن اور مغالطوں کے ذریعہ دو مروں کو دسوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ابتدا چونکہ شیطان سے ہوٹی ہے اس نے اس تھم کی زیب دی ایک " منیطانی حرکت "ہے۔ ظامنہ بحث یک" قیام کی جو " ایک اُن کُرک ہے جو مجمع عقل بنیا دوں پر قائم ہے۔ اس کے برطک " قیاس فاسد" ایک سنیط اُن مُرکی ہے جو غلط منیا دوں اور دھوکہ د زیب پر قائم ہے۔

شربعيت اور فقر كافرق

اس بحث سے بخوب واضح ہوگیا کہ دین میں قیاس واجہنا دکا مقام دمرتبہ کیا ہے ۔ جس طی کہ تیا ہی جھنے اور قبا ہی فاسد کی حقیقت بی ہوری طیح روشی میں آگئی ۔ نیزاس سے مراقع ہی سے حقیقت بی اچی طی دائع ہوگئی کہ دین واسے ہوگئی کہ دین ورشر ہیں ایسے جا مدتم سے اسکام کا مجمعہ نہیں ہیں جن میں خور و فکر کرنا منوع ہویا عقل و فکر کا اس میں کوئی و خول ہی مزہو ۔ یہ تصوّر دیگہ مذاہب سے باب میں توصیح ہوسکتا ۔ بلکہ یہاں تو ندم قدم بر میں توصیح ہوسکتا ۔ بلکہ یہاں تو ندم قدم بر خور و فکر او ذشل دقیا س بر اُجھارا : اور با ہے اور اس کی تعمین کی جا دری ہے ۔ تاکہ فدر اسلامی ایک جا مرجم کی دوران کردن دہ جائے قرائ کی میں واستدانال کا بازاد ہوسینگرم دہے ۔ جنائجہ قرائ کیم میں شرعی احتمام ہیں نا کہ بیان کے بعد جگر جگر اس تسمی بوایات ہی بلتی ہیں :

كَذَٰ لِكَ يُمَرِيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمُ تَعَقِيظُونَ : اسى فَعَ اللهُ مِهاك لَمُّ احكام بِإِن كُرْمًا سِهِ وَكَرْمَ عَقَل سِهِ كَامَ لُو . ( نود : ١١ ) اورجب بھی انکام سٹرع میں غور دفکر کیا جائے محمول اور صلحتوں کا ایک نیا ہا۔ جارے سامنے آتا ہے۔ چنانچہ علامہ این تیم تحریر فرلنے میں کہ قیاس جھے کے اعتبار سے " سٹریعت دھم کمال پرنظر آتی ہے، کیونکہ وہ عدل مصلحت اور حکست پرشتل ہے " فٹلع

گراس وقع پراصل تربید اورفقه کافران بی البی الجری کولیا باجی تاکداس باب یکی قدم کی فلط نہی باق در ہے . فقیائے کوام نے قرآن اور دریٹ کو بجسنے اوران سے نئے مسائل پراستباط مسرف میں اگرچہ تھے می کوتا ہی جیس کا بلک ایس انسان کے اسکان میں جنتا بچو ہوسک تھا ای تما پرشن اگرچہ تھے می کوتا ہی جیس کا بلک ایس انسان کے اسکان میں جنتا بچو ہوسک تھا ای تما پرشن اگرچہ نے بہایت ورجہ فلوص اور محفت سے کر ڈالی اور" فقر "کے نام سے ایک ایساعظیم الشان ذخیرہ قانون تیار کوتا ہی جہ بہا ہے ۔ یہ ذخیرہ قانون اور ویوری تاریخ میں جہیں بلی ۔ یہ ذخیرہ قانون اور ویوری تاریخ میں جہیں بھی ہو تا قان اکہ بل جہیں ہونا جا ہے گہ الن میں سے مطابق تھا۔ گراس کے با وجود اس جھیت کے احتراف میں کوئی تالی جیس ہونا جا ہے گہ الن میں سے بعض مسائل موجودہ دور کے مزاج اور خروریا سے کے کاظ سے ناکا ٹی اور بعض فیرخروری ہیں۔ اس بعض مسائل موجودہ دور کے مزاج اور خروریا سے کے کاظ سے ناکا ٹی اور بعض فیرخروری ہیں۔ اس کی خود خونی یا نفسانیت کا الزام عاید تہیں کیا جاسکتا ، کیونکہ انہوں نے اس بلسلے مرکمی قسم کی خود خونی یا نفسانیت کا الزام عاید تہیں کیا جاسکتا ، کیونکہ انہوں نے اس بلسلے مرکمی قسم کی خود خونی یا نفسانیت کا الزام عاید تہیں کیا جاسکتا ، کیونکہ انہوں نے اس بلسلے مرکمی قسم کی خود خونی یا نفسانیت کا الزام عاید تہیں کیا جاسکتا ، کیونکہ انہوں نے اس بلسلے مرکمی قسم کی تاریخ بہیں کی ۔

اس اعتبارے سروفقد دوالگ الگ چیزی ہیں - بہل چیز (مشربیت)
این جگر پر بالکل کمل ادرب نقص ہے جس کی تبدیلی کی کوئی گجائش نہیں ہے - جب کہ
دوسری چیز (فقر) میں نظر تانی اور ترمیم کی گنجائش موج دہ یہ گھر ہم فقد اسلای سے کہ جی حالی مستنفی نہیں ہوسکتے ۔ بلکہ جن اکمولوں کو کام میں اکر فقیار وجہتدین نے شربیت الہٰی کو کھا دا اور
اس کے الجہام و تبغیر کے بعد دہنا اُصول و ضوابط وضع کرے قانون شربیت کے نوک بلک دوست
کیے ، اُس نہیج پرجیل کرم موجودہ دور میں قیاس واجہتا دکرسکتے ہیں اور انہی اُکھولوں کی دوشتی میں
شیکہ اطاع الموقین ، ایر ۲۰

خ نے مسائل کاحل دریافت کر مے عصر جدید کے جیلنج کا جواب دے مسکتے ہیں .

گراس السلیس به ایمول بیشد یا در که ناجایش کدی به دوری بوب کوئی نیاسشله

یا نیا تفقیه میش آئے توسب سے بیپلے قرآن اور صدیث کی طرف رجوع کرنا جا ہے ۔ کیونکر یودون ا

چیزی انٹریست کا اصل با فذیوں اور ان ہے کوئی بھی دور کسی بھی حال یہ ستنی نہیں بوسکتا ، کلا

نقرے ، جو اصل نہیں بکہ فرع ہے ۔ یہ وجر ہے کہ بردوو کی شکلات کا صل اصل بی قرق کہ اہم کر

فرع میں فرنا مشکل اور بٹکلف ہے ۔ اور اس سلیلے بی عام طور پر ایک خل فبی رہی بالی جائی ہے کہ

اکٹر لوگ یہ جھتے ہی کوفقہ اسلامی میں تمام مسائل کا اصاطر کر میا گیا ہے ۔ یہی قرآن اور مدیث کو اچھی

فرع " نجوز" یا گیا ہے ۔ المدا الب برشک کا حل بھائے قرآن اور حدیث سے فقہ میں ڈھونڈ نا جا ہے ۔

فرع " نجوز" یا گیا ہے ۔ المدا الب برشک کا حل بھائے قرآن اور حدیث سے فقہ میں ڈھونڈ نا جا ہے ۔

فا ہر ہے کہ یہ فیک بالکل بی غلط بلکہ اُلٹا موقف ہے ۔ فقہ ادا ورجہ تدین اگر ہے گئے بی نوادہ قرین اُلئ کو گئے

اور کن کر تیں کہوں دہوں، ویستغبی کے تمام مسائل کا اعاظم نہیں کرسکتے کیونکو ہر دور کے اوال کو گئے

اور اُن کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں ۔ اور مرج دہ دور میں ایسے بہت سے منے مسائل ہیا ہوگئے ہیں

اور اُن کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں ۔ اور مرج دہ دور میں ایسے بہت سے منے مسائل ہیا ہوگئے ہیں

اور اُن کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں ۔ اور مرج دہ دور میں ایسے بہت سے منے مسائل ہیا ہوگئے ہیں

اور اُن کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں ۔ اور مرج دہ دور میں ایسے بہت سے منے مسائل ہیا ہوگئے ہیں

عن کا قدیم دور میں کو اُن تصور نہی کوئی نیسی تھا۔

اسی طع ایک ہوئی فلی رہی ہے ہوئند نقبی مسکوں سے میرو اپنے اپنے مسلک ہراتی
سخت کے مماقہ کا دہد ہوتے ہیں کہ وہ اسے بیشہ کے لئے ترف آخر یا فے رشدہ مسائل بچھتے ہیں وران
شخت کے مماقہ کا دہد ہوتے ہیں کہ وہ اسے بیشہ کے لئے ترف آخر یا فے رشدہ مسائل بچھتے ہیں وران
میرک ہی بچی قسم کی ترمیم کے فئے بالکل تیا رئیس ہوتے ، نواہ انہیں دو بجائے لینے مسلک میں اویل یا اصلال
میرک کو اور ایسی تمام صور قور ہیں وہ بجائے لین مسلک میں اویل یا اصلال
کرنے کے قرآن اور دریت میں تاویل کرنے لگ جاتے ہیں جرائھ والا ایک خلط موقف ہے ، تصوم مالی بھی جو بعض جدید مسائل کے تعلق ہے ، جب کہ چھیلے اور ادر ہیں ان سے بانے میں معلیات ناکا فی تھیں ۔ گر

غرض الين تمام صورتول في قرين اور مديث كومقدم دكهة بُوت فقد كوان كم تابع قرار دينا چائة، وردُ أَ بِي بُونَى أُور كاسرا بالقنهين آسك، اوريه بات بهيشه يادركهن جائة كرقرآن اور مدیث بین تو بین برد ورکی شکانت کاهل مل سکتا ہے گرفقه میں ایسا بونا مشکل ہے ۔ بلکہ بعض میں تو بین بین برد ورکی شکانت کاهل مل سکتا ہے گرفقه میں ایسا بونا مشکل ہے ۔ بلکہ بعض میں تقدیمی دوبارہ غور وفکر کرتے بگوے اس سے فک بیک سنوارنا صروری برجا تا ہے۔ اصل بغراجیت (قرآن اور مدمیث) میں تو کئی تا تعییر نہیں بوسک ۔ (بلکہ اس سے نئے نئے تکات بیں اضافہ بوسک ہے اور اس اعتبار سے اُس کی جیٹیت ایک سرا بہا دور دوست یا ایک دوال دریا کی بیٹیت ایک سرا بہا دور دوست یا ایک دوال دریا کی بی جب کرفقہ میں ترمیم و اضافہ مکن ہے ۔

نیزاس مرفع بریرحقیقت بی فراموش نهیں کرنی جامیے کددمول کا م صلّی الشرعلیددسلم غیابی اُمنت کوجن دوچیزوں کومفیولی مے ساتھ تھا ہے رہنے کی ہدایت زمائی تھی وہ قرآن اور حدیث بی چی اوران میں علاء کے اقوال و آراء شامل نہیں جیں میساکر آب کا ارشاد ہے :

تَرَكُتُ فِينَكُمُ آشَرَيْنِ لَنْ تَعِسَلُوا شَا حَسَكُمْ بِعِنَا مِكَتَابُ اللَّهِ وَسُسَتَّةُ بَهِيَّةِ : كِمِن نَهُمْ مِن دوچيزي بِجورُى إِن جب مَكتم انِسِي تعلى دبوكَ كِي گمراه مَ بَوَكِنَّ وكي مناب الشرادر دومرى اُس كِنِي كَامُنْت لِيَّلِهِ

لنذا قرآن اور مدین اصل مجوئے اور باتی ہو کچہ بی ہے وہ ان دونوں کے تاہیم ہے۔ گرچ لوگ اس کے برطس نیے علاما ورجہ دین کے اقوال و آراء کو ہرحال اور ہرصورت ہیں اصل قراد دسے کر قرآن اور وریث کو ان کے تاہم قرار دیں گئے تو ظاہر ہے کہ یہ بات تشریعت کی اصل اور اُس کے خت کے بائکل خلاف ہے۔ مشریعت ایس کی آم کی فلفی کا امکان نہیں ہے ، کیونکہ وہ تحدا کے ابدی الم کامنظر ہے۔ جب کر اس کے رکس ایک بجہ تدلین نا قعم علم و تجرب کی جزاد پر فلفی کرسک ہے ۔ فقی انتظافات کی حقیقت

ہس موقع پرفتھی اختلافات پریمی لیکٹھ تیقی نظر ڈال لینا مناصب اور مفرودی معلوم ہوتا ہے۔ فقیا دکے درمیان اختلاف ایک واقعہ ہے، جس کی بنا پرایک فقہ دومری سے مثا زنظر آتی ہے۔ چنانچہ تاریخی اعتبادی خفہ اسلامی میں بہت سے مکا تربہ فکر (۳۲ ماہ ۲۸۰۰ ماہ ۵۰ دیسادی)

لميله مطالع بلك م كتب القد ، ۱۹۹/۲ ، مطبوع بيروت .

ظهوربذر بُهوت جن میں جاربہت زیادہ مشہور و مقبول ہیں ، میری تمراد فقد صنفی ، فقد شافعی ، فقہ کی اور فقر منبل ہے ہے ۔

ان محتقف سے داور ہرکھتب فکر اس السطی میں دورمیان جوافقاف ہے وہ دلیل واستدلال کی بنیاد پر امسول افقاف ہے۔ اور ہرکھتب فکر اس السطیمیں اپنا لیٹ مسلک کا اٹریمیں قرآن اور صدیت سے دفائن دکھتا ہے۔ اب بیٹر خص کوافقیا رہے کہ دلائن وبراجین کی دوشی میں اور اجبی طبح جانج پڑا آل کرنے سے بدرجس مسلک کوچاہے افقیاد کرے ، اگرچہ ان مسلکوں میں ترمیم واضافہ مکن ہے ، خواہ اس حقیقت کومتعلقہ مسلک دالے سیم کریں یا مزکریں ، گرصدیوں کی تقلید سے باعث اب یہ ایک مشکل امرجو گھیاہے -

بمرحال اس موقع برا يك غيروا نبدا فخف سى وبن بين جندمينيا دى موالات بردا بوت

: 07.49.07

ا۔ اس قیم کا اختلاف آخر بدائی کیوں بُود اکیاتمام لوگ کسی لیک بی مسلک پُر تنق نہیں ہوتھتے تھے ؟

دومرے سوال کا جواب سیلے سوال سے جواب ہی ہی اوجود ہے کہ اس اختال ف کی جُوامُنْ مشع متربيف بن روزاول بى سدكى تمي ببساكرفقمات كام كودائل كتفصيلي مطالعرس بة بيلة ب جنائج فقها وخ جنة بي مسائل من ايك دومرت سه اختلاف كياب وه مب كرآب و مُستَّت بى كى بنيادىرىي داورىكى واضع دىسے كرير اختلاف دين كى اساسيات بى نہيں جكد فروج سال یں ہے ، اور کنی سے جندم اُل کو جو و کر (جہاں برجائز اور فاجائز کی بحث بدا بروجاتی ہے) اکثر ماثل وه بس جهان برمه المد صرف فضيلت باعدم فضيلت كاره جابة ب مثلاً نماز مين إقع سين برباندها جافے یا ناف سے نیج ؟ امام سے بیج بسورہ فائر کی تلاوت کے بعد آئین زورے کہا جائے یا آہستہ ؟ اسقم كامرى اورزوى اخلافات شريعت بى درم بىيى بلكى مودين كيونكهان يعض ماللاً وه برجن كى وجرب أمن كے منلف طبقات بن آسانى بدياكرنا مقصود ي النذا اس تسم ك ظاہرى اور فروى اخلافات مين شدت بديراكرك بالم دست بكريان مونايا كيد دوسوك كي كياري أبصالت قطعاً مائز نهين م مبكراس م كركت شريعت اللي اوراس كي اصليت عد ناوا قفيت كي يل و اب را تیسر صوال کا جواب ترب علاً ممکن بنهیں ہے ۔ بعنی کو ٹی ایک مسلک و تنا کے تمام مسلمانوں پرجبراً نافذ نہیں کیا جاسکتا کیونکراس سے باعث نے مقامے جھکڑے بیدا ہوں سے جو مهمى ختم مربركيس مك وبندا عافيت امى ب كرجس مك اورجس علاقيم جوج مسلك وانج بس ا نہیں بچوں کا تو ا بروزار رکھا جائے۔ اور بھراس کی وجہ سے دوسری بڑی خرابی یہ بیدا موگی کہ مُند ذهِبني لين جُنو دكو برها وابله كا اورفكر و نظر كمنوت مُحفك بردره جاش شكر . يبي وه حكستِ على ب جردين و شريعت ميں روزاول ہي مصلحوظ رکھي گئ ہے۔

ان ترام اعتیادات سے ایک دائی سٹریست پی اس قیم سے فردی اختا فات کا موجود دجنا نہایت ضرودی ہے ۔ نہذا اختاف مسلک کی بنا برکستی می کی صبیت بدا کرنا اور اُمست اسلامیہ کے اتحاد میں دخذ ڈائنا متر عاکمیا فرز نہیں ہے ۔ بلکہ داقعہ برہے کر برفیقی اختا فات ' جو المام بینوں کو ایک اجمی خاص بھول بھلیاں دکھائی دیتے ہیں ، وہ مذصرف بریکہ اُمست کے لئے

إعدف وصت اورباعث آساني بين بلكه المي ورحقيقت مستقبل ك قياس واجهما وكاواز بهي چھیا مجواب البذائع دور کا مجہد حب اجتها دکرنے بیٹے توٹس سے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایک مسلک پرتکی کرنے سے بجائے ہوری نفر اسلامی کوسا ہے رکھے ۔ ورند شربیت کی اصل حقیقت وامبیت سے ناوا قفیت کے باعث سررشتہ حیات اُس کے باتھ سے کل مائے گا۔

نيزاس بلسليمين ايك معقول تجويز ريبي برسكن مي كربودى اسلامي فقرير يحيثيت محموعی نیم سرے سے غور و نوخ کرکے واٹائل کی قوت کی بنا برایک نئ فعقہ مُدوّن کی جائے اوراُس كوايك اختيادي چيز كے طور پراگست كے سامنے بيش كياجائے - تاكدكو أن بعث حض بغيركسي جرواكراه كروس كواختيار كريسك وكراس كام كرائة فقداود أصول فقد من اعل درج كي بصيرت ركهن وال غیر متعصب علماد کی ایک جماعت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس کام کو کوئی فردِ واحد انجام ہمیں دے سكنا۔ اور دركسى فرد واحد كے ذريعيد انجام يائے موسے كام كى كوئى اجميت ہى جوسك ب

فقبى اختلاف كے اساب

بهرحال فقبائ كوام مع اختلافات اورأن ك اسباب وعلى طور ريجين ك لي سب مع بهترين اورفكرا يُركم كاب علامدابن رمش وقرلبي (متوفي عوه عرم كي وبداية المحسند، عد جن بن فقهاء کے اختلافی سائل کا جائزہ لیا گیا ہے اور ان سے اسباب ووجو ہات بر فلسفیار مگر ملحه بوست انداز میں روشنی وال گئی ہے . یداکی مختصری فقی افسائی کلوپیڈیا کا درجدر کھتی ہے جو دریا بکوزہ کا مصداق ہے۔ اس سے ذریعہ کم سے کم الفاظ میں فقہ اسلامی سے اسرار و رموز پوری طبع أُجاكر بوجات بن اوركونى على جيدي بالن بنيس ربتى .

اس بنسله كى ايك اورمعركمة الأراء اورمرا نقدرتصنيف حضرت شاه ولى الشروبلوي مع (متونى ١١٤١ه ) كى \* يُحَدة الله البالغة عب جوفلسفيم شريبت من ب نظير مجى جازي چنا نچرموصوف نے اس میں نقبی افرال فات کی اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے حدیثِ رسول ا *در نخلف فقہی سلکوں کے درمیان تطبیق دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ نیز اس با*لے میں آسنے ایم تقل رسالی "الانصاف فی بیان سبب الاختلاف "ک نام سے قریر کیا ہے جس مين آب نے تفصيل سے جائزہ نے كر بتايا ہے كم تعدد تاريخي اسباب كى بنا پر خود دور صحاب ميں اس قمكا اختلاف موجدتها - اور منتف فقها وكاسلك مي مرسى سحاب حقل وعلى يرمن ب-

موجودہ دوریں "امام بحد بن معود اسلامیہ یونیورسٹی " ریاض کے واٹس چانساڈاکٹر عبدالله علیمس النری نے بھی ایک اچھ کن ب " اسباب اختلاف الفقهاء" کے نام سے تریری ہے، جواس موضوع بر کافی مفسل ہے۔ اس میں موصوف نے لکھا ہے کہ "متربیت میں جوافظ مذموم ہے وہ وہ اختلاف ہے جومت بات اُ جاگر بروجات سے بعد بی محض اُفسانی نوابش یا دُاق تصب کی بنا برنام و ریزر برم و اوریه بات فوار سیده انگه و مجر ته دین کے باب میں تابت ہمیں ہے. بلکہ وہ تو دلین کی بناپر اپنے اقوال کو نزک کرد یا کرتے تھے۔ اور وہ اپنے ہیروؤں سے فرمایا کرتے تھے کراگر میرا قول رسول الشد صلّی الشدعلید و لم کے قول کے خلاف ٹا بت ب**برجائے تولیے دی**اور یہ مارو ہی اجتهاد كي ضروريت اوراس كي شرائط

هاصل کلام میکداجتها دعصر جدیدگی ایک ایم ترین هنرودت ب،جس سے انکارنہیں كياجا سكماً اودصاحب نظرعلاء ين سركوني بعي ايسانهين سيجواجيها دكوممنوع قرار ديما هو -بلكرةدم وجديد بببت مصاحعاب فكراس كى صرورت وأيميت ك قائل اي يس اوراج بببت ہے جدید حلقوں سے اِس کی مانگ کی جار ہی ہے تاکہ آرج عالم اسلام اور عالم انسانی جن جدید حاثر قبا تدنى اوراجهاى سائل سے دوجاديس أن كاميح عل اسلائ تربيت كى دوشنى مين علوم كيا جائے۔ گراجیتا دے کچھ مٹرانظ میں جنہیں یورا کرنا صروری ہے اور اس کام سے منے عوبی زبان اور عکم فوج ا اسلامیمی کمال حاصل کرنا ناگزیر ہے بحول شخص محض ترجوں کے ذریعہ مزفر قرآن اور جدمیث كى بادىكىيون كوجمى مكتاب اورىد متصب اجهادىر فالربون كادعوى كرمكتاب ، مگر تعب ك بات ب کا آج بندستان کے اکثر" دانشور " محض ترجبوں کی مددے " اجتباد " کی کرسی برباجان

عَنْ لَمَهَابِ السلاف الفقياء ﴿ وَلَكُوْمِ عِلَتُ مِنَا لَهِ مِنَ الرِّي مِن ٥٣ \* مطبوع رياض -

، وجانا چاہتے ہیں۔ اور مجروہ اجتہاد کے نام پر منصوص احکام کو بھی بدل دینا چاہتے ہیں. وراِ جہاد نہیں بھردین کی " تریف "ب، جو ایک ذیری حرکت ہے ۔

زص آگرسی کوجیم معنی میں اجہتاد کرنا ہے قددہ براے سنوق سے رسک ہے ۔ کیونکہ اسلام میں بابا ٹیت ہیں ہے ۔ بعنی بینہیں کہ جس طبع بائیل کی تشریح کا حق صرف جرج کے لئے مخصوص کردیا حیاتات اس باج اسلام میں ہیں بین کی خصوص اوارہ کے ساتھ خاص ہوگا ، بلکہ ہڑ خص بید مقام دم تربہ حال کردی ہے ، بشرالیکہ وہ لیے میں اس کی الجیب دکھتا ہو ۔ اس کام سے لئے محض " برا حالکی " ہؤا کانی نہیں ہے ۔ لیبنی بینہیں ہوسک کہ جس کو محض " چھری چلانا " آتا ہو وہ سرجری کرنے کا دعویٰ بھی کریٹھے ! آخرایسا کون پاکی شخص ہوگا ہو مربوری کا علم حال کئے بغیرانسانوں کی جیر بھا ڈکو جائز قاد دے دے ؟

اگراجتها دی کرسی برفائز بونائ قرمب سے پہلے قرآن حدیث اور فقر اسلامی میع علم (رم انگرکام سے ولائل سے) عامل کرنا اور "افقول فقہ" بیں بھیرت پیدا کرنا ضروری سب ، جس بی اسلائ شریعت سے چار بنیادی ، خذول (قرآن ، مدیث ، اجاع اور قیاس ) کے اُسول و مبادی سے بحث کرکے ان کے باہی روابط اور اُن کے مُدود کی وضا حت کی جاتی ہے ۔ اس علم میں کال مال کرنے کے بعد ہی کوئی شخص بجہند بن کا اور غیر کم کورسٹائل کا حکم خدکور رشدہ احکام کی دوشتی بیں قامل کرنے کے بعد ہی کوئی شخص بجہند بن کا اور غیر کم کورسٹائل کا حکم خدکور رشدہ احکام کی دوشتی بیں قامل کرنے کے بعد ہی کوئی شخص بجہند بن کا اور غیر کم کورسٹائل کا حکم خدکور رشدہ احکام کی دوشتی بیں

امن م ابتهادی مرورت علاد بردوری قائل می . چنانیه ام البند صفرت خاه دل است و بازید ام البند صفرت خاه دل است و بازی مرورت می معلاد بردوری قائل می . چنانیه ام البتهاد سه دل الشد و بوی مقل به به اوریها براجتهاد سه مراد و بیا « مستقل اجتهاد ۴ بنیس ب بسیداکه امام خافی (وغیره ) کا تقا . بکار فقصود « استال ما اخراج اجتهاد ۴ ب ، بوم تری احکام می تفصیل دلائل کوجانے اور بجت دین سے طریقے پر مسائل کا انخراج مرفع کا نام ہے ۔ شک

شك ليعنى فيعمونا

اُستاذ عبدالواب فلاف معرى "اجهاد بالراث "كى تورن كرت بركرت بين كم" اس سى مراد غور و نظرا ور شريعت كم بدايت كرده وسائل ك ذريد كسى اليد والقريم محكم كم يهني كي فشش كرناب جس كم باك من شريعت فاموش بو؟ "ك

اجتهاد كموضوع برجديد آبوري والطريسة وضادى " الاجتهاد فى الشريعة الشريعة الاسلامية " أيك الجي اورمغيد كآب به جن بروصوف خ اجتهاد كي الشريعة الاسلامية " أيك الجي اورمغيد كآب به جن بروس وصوف خ اجتهاد كي الشرطين ضودى قراردى بين جويين : (۱) قراك كاعلم (۲) عدميث مشريف كاعلم (۳) انسان عولى زبان كاعلم (۳) امتاع كاعلم (۵) انسان الورمعام روس واقفيت (۸) اورمج بتدكان عادل وتنتي بونا يسله

نیز موصوف اجہاد کی ضرورت واہمیت پر زور دیے ہوئے تو پر کے تو کر کرتے ہیں کہ جھرم ہاری فقی میرات کی قدر دقیت اورائس کی تلمت سے انکار نہیں کیا جاسک ، تاہم یہ کہنا مبالغر ہوگاکہ قدیم فقہ میں ہرنے مسئلے کا جواب وجودے ، ہرز ملنے کی ضروریات و مشکلات الگ الگ ہوتی ہیں اور میرود دورمیں ایسے نے نئے مسائل جم لیستے دہتے ہیں جن کا سابقہ ادوارمیں کو گی تصویری ہوتی ہیں ہوتا ، انہذا جب جھلے ادوارمیں ان کا تصور ہی نزد ہور (مثلاً انشورنس اور انسانی اعضاد کی جیسی ہوتا ، انہذا جب جھلے ادوارمیں ان کا تصور ہی نزد ہور اسانی انتورنس اور انسانی اعضاد کی بیوند کا دی وغیرہ) تو ان پر بیم ہوسکت ہے دوارمیں میں ہوتا ہے ہوران واصاف طاری ہوجا ہی جس کی بنا پر ان واضات کی طبیعت اور تا غیرہی بدل جائے ہوسک جاعدت وہ فدیم نا وی کے تحطایات مزدہ جائیں ؟ اس

نیزوه مزید تخریکیت میں: عید وه صورت حال بی جس کی بنابر تود محققین فقها ، نے اپنی کتابول میں کھا ہے کرز مامز ، میگر ، محزف اور حالت کی تبدیل سے خون میں تبدیل صروری

<sup>&</sup>lt;u>1 مطبور التشویع الاسلامی و ص ، و مطبود کویت .</u>

شطه الاجتهاد في الشريعية الاسلاميية \* وُاكثر يست وُحادي، ص 10 - 49 لتك ابينةً • ص 10 (خلاص) مطبود وادالقركويت ( ١٣٠٧ ح

موجاتی ہے۔ لہذا جیسے جیسے زندگی سے حالات میں جدت اور معاسرے سے عالات میں تبدیل ہوتی جائے گی ۔ اورجب کک اسلامی شریعت ہر دور اور مرخطرے کئے موزوں رہے گی، اجہتاد بى ايك دائى صرورت كى ديشيت سى باقى ريئ كار اور خاص كر بالى دوركود كراد واركى رئيسب اجتهاد کی زیاده عنرورت ب کیونکراج صنعتی انقلاب سے بعد اجتاعی اُمور ومسائل میں نہایت درجة زروست تبديليان الى بين- اوراج بورى ونياسمك كراكي جهول سے شہرے مائند بن گئے ہے" سے

اجتيادك يشأفاق

واكثر يوسف قرضادي في اجبتا و كربعض في في ميدا فول كابعي تعادف كرايات جن كا قديم دورمي كوئي تصور نهيس تعا- جنائج وه اس باسبايي نعاص كربعض افتصادي ومالي لوز طَبِی مسأل کانذ کرد کرتے میں جن کی آج بڑی اجسیت ہے ۔ شتلاً لا تُغ انشورنس اخیاء وجاشداد کاانشورنس اور بهکاری (۵ NKIN B ) کے مختلف مسائل وغیرہ کیے اسی کیج ود تحریر فرات میں مرموج ده د ورمی جدیدسانن اورککالرجی طبی میدان بی ایسے ایسے کارنامے انجام دے رہے ہیں جو دورِ قدیم میں خارقِ عادت چیزی یا معجزات تصوّر کے مات تھے۔ مثلاً انسانی اعضاء کی بیوند کاری ول گُرووں کی تبدیل ' ایک شخص کاخون و دسرے کے جسم میں مینجیا نا وغیرہ ۔ ان بچبیرہ مسائل کامل سرعی میزیت سے کیا ہے ؟ آیا سراجیت کی نظریس مداور اس قسم کے افعال ایک انسان کی جان کیانے ے لئے جائز ہوتھے ہیں یانہیں ؟ ان سب کا تشغی بخش جاب" نصوص تربیت "کی دوشنی میں ایک مجبتہ کو دینا ضروری ہے می<del>ت</del>

نيزامى فرج ايك مسئلة "فيسدف تيوب بين" كاب كرآيا شرعاً ينعل جائزن يا

الله ايضاً · ص ١٠١ ـ ١٠٢ ثلَّه ايضاً: ص ۱۰۲<u>-۱۰۲</u> عظ ايضاً ؛ ص ١٠٦٠ ـ ١٠٥

نہیں اگر جائزے تواس سے مدود کمیا ہیں ؟ بھراس سے بعد نسب اور درائت وغیرہ کے سائل بہدا ہوجائے ہیں۔ ان تمام نے مسائل کاحل اسلام کی دائمی شریعت کی دوشن ہیں تکا لنا بہت ضروری ہے ۔

اسی طیح موجوده دورمی فرویت بلال اور اختلاف مطان کا مسئله است سسے درمیان باعث نزاع بنا بھوائے ۔ اوراس سلسلے میں ایک بحث برجی ہے کہ آیا فلکی تی نقط و فظر سے کویت بلال برامتد لال کرنا شرعاً جائزہ ہے انہیں ؟ اگرے توکیوں اور اگر نہیں توکیوں یک اس سلسلے میں قرآن اور مدیث کے دائی نصوص میں موجوده دورک فی کی رہنا کی موجود ہ اس سلسلے میں قرآن اور مدیث کے دائی نصوص میں موجود ہ دورک فی کی زہنا کی موجود ہ والے قبدین کے وقدیم سائل یا بعض طے شدہ مسائل پر فرصودہ طریعے سے اعتراضات کرنے یا ان جی معنوں کونی جائے ان جدید سسائل برابی قوم مبذول کونی چاہئے۔ اوراس فیم مسائل میں اجتمادے شاید ہی کے مسائل میں اجتمادے شاید ہیں کے مسائل میں اجتمادے شاید ہی کے مسائل میں اجتمادے شاید ہو کی کے مسائل میں اختماد کی ان اور میں کے مسائل میں اجتمادے شاید کی ان کی مسائل میں اجتمادے شاید میں کی کورٹ کے مسائل میں اختمادے شاید کی کورٹ کے مسائل میں احتمادے شاید کی کورٹ کی کورٹ کے مسائل میں میں احتمادے شاید کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے مسائل میں کورٹ کی کورٹ کے مسائل میں کورٹ کی کور

واضح نے کہ اوج کا بعض جدید طلق ہیں " اجہتاد" کا جو نوہ بلند کیا جا رہاہے اُس کی حقیقت یہ کہ وہ کسی واقعی خودرت کے تحت ہیں بلکہ تحض ہند متانی سیاست دافر کے مطالب یا دباؤک تحت ہے۔ جنانچ اس کا تبوت یہ کہ مسلم معاسرے کو درجین جدید مسائل کی طوف توجہ مبذول کرنے کے بجائے یہ نوگ صرف انہی و وقیسے پہلے مسائل ہیں اجہاد کرنا چاہتے ہیں جن کے مدفول کرنے کے بجائے یہ نوگ صرف انہی و وقیسے پہلے مسائل ہیں اجہاد کرنا چاہتے ہیں جن کے مدفول کرنے کے بجائے یہ نوگ صرف انہی و وقیسے پہلے مسائل ہیں اجہاد کرنا چاہتے ہیں جن کے مسائل ۔ جنانچ آپ اس مسلمت داں زور دے ہیں یعنی طلاق اور آمد والد نواج (۱۹۵۲ میں ایم کو کرنے کل مسائل ۔ جنانچ آپ اس مسلمت کے سی بھی سیدنا دکی دبور دے باکوئی بجی مقالد دکھیے لیے جو کرنے کل ہم مسائل ۔ جنانچ آپ اس مسلمت کے کسی بھی سیدنی کے جارہے ہیں۔ مسلمی تان ان ہی دو مسائل ایسے دو گئے ہیں بن بڑا اجہاد اور کو کی مشاد ایسانہ ہیں دو مسائل ایسے دو گئے ہیں بن بڑا اجہاد اور کو کی مشاد ایسانہ ہیں دو مسائل ایسے دو گئے ہیں بن بڑا اجہاد اور کو کی مشاد ایسانہ ہیں دو مسائل دیسے دو کی مشاد ایسانہ ہیں تو بھی کرنے کی ضرورت اور ان کی صورت ہو ؟ کیا ان سے عماد وہ اور کو کی مشاد ایسانہ ہیں وہ سی بیسانوں کو رہائی کی صورت ہو ؟

ایک اجهتاد بورد کا قیام ضروری

غرض اس طبع کے دوہم بہت سے مسائل ہیں ؟ جن کا عل موجودہ دودم بر شریعت کی دوشن میں کا نا اور آمسیہ شسلہ دور جزید ہیں اپن صفا حید بین کا نا اور آمسیہ شسلہ دور جزید ہیں اپن صفا حیدت پوری طبع نا بہت کرسکے ، گر یہ کام کسی فرد واحد سے بس کی بات نہیں ہے ۔ کیو تک اس سلسلے کی سٹرانڈا بہت سخت ہیں ۔ لِشذا موجودہ دور میں بیر کام بجا سے انفرا دی طور پر انجام دینا نیا دہ بہترہے ۔ اور اس میں غلطیوں سے وقوع کا امکان بی کم موسکہ ہے ۔ اور اس میں غلطیوں سے وقوع کا امکان بی کم میوسکہ ہے ۔ اور آج اکثر علام کی بی دائے ہے ۔ مثلاً واکٹر یوسف قرضا وی تحریر رہے ہے ۔ مثلاً واکٹر یوسف قرضا وی تحریر رہے ہیں :

" ہمارے دورمی اجتہاد کو ایک علی اکیڈی کے صورت میں ہونا چاہئے ، جو آو کے بخد درجے کے فقی معیاد پرشنی ہو۔ اور وہ اپنے احکام (فاون) بغیر کی ادنیا کی وسیاسی دبا درک پُوری آزادی دب باک کے ساتھ صادر کرھے ۔ گراس کے باوجود انوادی اجتہاد سے بمی نفر پنیں ہے ۔ بلکہ یہی افغرادی اجتہاد اجتہا کی اجتہاد کا پیش نیمہ بوسکتا ہے ۔ کیونکہ وہ عین مطالعہ اور بحث کو بیش مراہ ہے افغرادی اجتہاد ابنی اصل جو تاہی گئی کرتا ہے ۔ بلکہ اجتہاد ابنی اصل تولیف کے اعتباد سے سب سے پہلے ایک افزادی علی جو تاہی ہے ۔ کرتا ہے ۔ بلکہ اجتہاد ابنی اصل تولیف کے اعتباد سے سب سے پہلے ایک افزادی علی جو تاہی ہوتا ہے ۔ کیونک افزادی واجھامی اجتہاد کے علاقہ اور آس کے تعلق برجی بخوی موشنی ڈائی ہے ۔ بھراس کے بعد موصوف مزید تو پر فرات بین کراجتہاد آترے کے دور میں بھاد کی تعلق موسوف کے لئے ایک اصلامی ضرود رست اور بھائے ہو دور اور ب مرکنی مذکو افزادی ہودہ تم اور اور میں موسوف کی دور میں بھاد کی تعلق ہودہ اور ب حرکتی مذکو افزادک کی درکن کو دور میں موسوف کی دور میں کہ دور میں بھار کی تعلق ہے ۔ دور میں بھاد کی تعلق ہے ۔ دور میں بھاد کی تعلق ہودہ تم اور اور میں موسوف کی دور میں کہ دور میں بھاد کی تعلق ہودہ تو کو تعلق موسوف کی دور میں بھاد کی تعلق ہودہ تم میں موسوف کی دور میں بھاد کی تعلق ہودہ اور ب حرکتی منتو افزادک کی در کسکی ہودہ تو کو تعلق ہودہ تو کو تو تو تو بھائی کی دور میں کردیں کو دور میں کی دور میں کہ دور میں کردیں کہ دور میں کہ دور میں کردیں کو دور کردیں کردیں کو دور میں کردیں کردیں کو دور میں کردیں کو دور میں کردیں کو دور میں کردیں کردیں کو دور میں کردیں کردیں کردیں کردیں کو دور میں کردیں کر

غرض ان تمام اعتبادات سے لیک" اجہنا دبور و " يا " فقه اکيڈي" كا قيام موجوده

<sup>&</sup>lt;u>شه</u> الاجتهاد في الشريعية الاسلاميية ، ص ١٠٤ الله سرجع سابق ، ص ١٠٤ ـ ١٠٨

ھالاستایں نہایت عرودی ہے ۔ لِهُ خااب بِهُ دِستان سے مُسَلانوں کواس کیسلے میں فودی اقدام کر نا چاہتے ، تاکہ ہادی آست کو درمیش تمام مسائل کا حل اسسالام کی دائی شربیست کی دوشنی ہیں بھا لا جاسکتے ۔

## وقت کی سیار

اس اعتبادے اجتماد ہردور میں ضروری ہے ، تاکہ اس سے فدید جہاں ایک طرف۔ شخ نے سائل کا حل کا لاجا سے قردو سری طرف ہردور کے ذہن و داغ اور اُس کی عقلیت سے چیش نظر اسلامی مشربیت کو مطابق عقل بھی ثابت کیا جاسکے، تاکہ بردور میں تُحداثی قانون کا بول بالا بہوا درنوع انسان کے ذہنول میں اُس کی برتری کا سکر جیٹھ جائے ۔

ظاہرے کہ اسلامی شرعیت کی اس عرورت کو پوراکرنے کے لئے ہر دَور میں ایسے جیّداور پخت کا رعلیاء اور اہل ہمیرت کی صرورت ہے جو تُعدَّلُی فانون کی حکمتوں اور صلحتوں کو تجھتے ہوئے یہ دولوں خدمتیں بخول او اکرسکیں ، بینی وہ ایک طرف نے نئے نئے معاشر آن اجماعی اور تمدنی مسائل و مشکلات کا حل دین اہدی کے اُصول ومبادی میں تلاش بھی کرتے دجیں ' قد دومری طرف جُسُدا اُن قانون کو مطابق عقل تا بت کرے اسلامی ضابط میات کا بول بالا بھی کرسکیں ' تاکر مخالف وی ترکیک اور فتنوں کا مقابلہ اور اسلامی مشرعیت کا دفاع بھی پوری فیچ ہوتا رہے۔

واقدرے کرافٹرتھال نے انسان کوجن کاموں کے کرنے کا مح دیا ہے اُن کی تھی تھی تا اور صلحتوں سے و نیا کے علی ہوئے جی اور تحقیقات جدیدہ کی دوشنی میں برحقائن روز بروز کھی کھی کہ ہوئے جی ۔ اسی طبح انٹر تھال نے جن چیزوں سے منع فرایا ہے اُن کی مفتری جی فیکر کہا در سامن آدہ ہیں ۔ اسی طبح انٹر تھال نے جن چیزوں سے منع فرایا ہے اُن کی مفتری جی جدیدعلوم کی دوشنی میں بُوری فی کس کرما ہے آ کرہی ہیں ، منطا اسلامی شریعت جی خزیرے گوشت کو مدید میں منظر اسلامی شریعت جی خزیرے گوشت کو مدید میں گئدگ ہوئے میں گئدگ ہوئے میں گئدگ ہوئے میں مفترت درمانی پر اور دیا گیا ہے ۔ اور اس جوضوع بردا تم سطور کی ایک کما ب دینی اس کی مفترت درمانی پر اوری طبح متفق ہے ۔ (اور اس جوضوع بردا تم سطور کی ایک کما ب زیر کھی ہے اسلامی ان نیک کا مسلام کی کا مطالعہ کرکے اسسلامی زیر کھیل ہے ) اس اعتبادے خرودت ہے کہائے علاء جدید علی وفنوں کا مطالعہ کرکے اسسلامی

شربیت کی حقانیت کو اُ جاگری اورانس کا دوش دا بناک چبره و کنیا کو دکھایش تاکه دنیا پُری طح با در کرلے کر اسلای شربیت اور اُس کے قوانین غیرحقول چیزوں کا مجموعہ نہیں بلکہ دہ علم و عقل کی میزان اوراس کی ترازویں اُپُری طبی کینے اور ہر لحاظ سے کھرے تابت ہوتے ہیں ، اس اعتبار سے اسلامی شربیت ایک تُوا اُن معجزہ ہے جس کی تابنا کی سے بھائیں خیرہ ہوکئی ہیں ۔

آئ أمت بشر مدان به بر وهوی صدی بجری می داخل برجی ب ادر آهیدی صدی بیدی می داخل برجی ب ادر آهیدی صدی بیدی می درداز می برگاری ب اس الحق وه ایک منظ دورکی نقیب به جس کا مقابل ابنا قلیت ابنا اور یا در است به دورکی نقیب به جس کا مقابل ابنا وی او ایست خدورکی تقلیت و منطقیت که مقابل بن وی اور احکام دین کی معقولیت به که آن بی مانی می دوایاتی طریق سے کام بهیں باری کا . وکل آن فریق بی اسسلای مکل آن فرع انسانی کوئین جن علی و فنون برنا زیب، انبی علیم دونون کی دوشن بی اسسلای مخروت کی فلمت و برتری کا انبات کرنا بوگا - دور نود مرتری اعتبار سے بھی اس باب بی اتمام مجت بهیں برسکتی کی فلمت و برتری کا انبات کرنا بوگا - دور نود مرتری اعتبار سے بھی اس باب بی اتمام مجت بهیں برسکتی کی فلمت الله المحق آن قصاف صاف فرمانی ساخت می کی فلمت انتری کی فرمان دوران انتری فرمان دوران کی سیم دی سے - کی و فلم الانتری نی دوران این کے بسردی ہے -

امی اعتبارے آن ایک نے غزائی اورنے این تیسیکی مزودت ہے ، تاکہ مرجود ہ محاندار عقل دیتی کی کھی پر ان بین سکست دے کراس کا دھادا دین و مذہب کی طرف موڑا ہما سکے ۔ یہ وقت کی بکارہے ، جس کی طرف ایل اصلام کو اپنی اولین فرصنت بیں توجر کرنی چاہتے ۔ ورہ آنے والا وقت بہیں کہی معاف دز کرے گا ۔ بلکہ ہم تحدا سے نز دیک بھی مجسے م اور گنہ گار قرار سے دئے حائیل تے ۔

واقم سطودے اس لیسلے ہیں اپن بساط سے قمطابی چندکن ہوسے مکھنے کا ہر ڈگرا م بنایا ہے - ان میں سے بچھ زیرتکمبیل ہیں ۔ اور وہ انٹ ءانٹرعن غرب منظرعام پر آپٹی گی۔ اس سلسلے میں خرودے اس بارے کی ہے کہ آج جن اسلامی توانین کوست نے زیادہ نشانزیا ہوئے طاحت بنایا جارہا ہے اپنی موضوعات پرسب سے پہلے کام کیا جائے۔ شلام واور سورت کی تحکی شما وا اس طی جدید ترین حیا تیا تی حقائی (BIOLOGICAL FACTS) کے نطاف ہے۔ اس طی جدید ترین حیا تیا تی حقائی (POLYGA MY) کے جواز پر آج سب سے زیادہ منقید کی جات ہے۔ مطلاق اور آجھ تھ تاہد کی دیا اس آہستہ آہستہ اسلامی تو ایس کی حقابیت کو ( مجھ تو تلا اور مجھ فی حقیقت برہے کرمتر میں دنیا اب آہستہ آہستہ اسلامی تو ایس کی حقابیت کو ( مجھ تو تلا اور مجھ نظر یا تی طور پر) تمہم کرنے پر جور نظر آ رہی ہے۔ جب کرمی نیا کی حالیہ تبدیلوں میں بہتہ جلت ہو تا انشاء انتر جلد یا بدیر ضرور میں بہتہ جلت ہوں وہ اسلامی تو ایس کی گودیس بہتا ہے بربوری طرح بجور ہوجائے۔ وہ افراد فلاف علی الله بعد میں میں اور دور اور جو بائے۔ وہ افراد کی مور پر جا اور دور اور بی میں جب وہ اسلامی تو ایس کی گودیس بہتا ہے بربوری طرح بجور ہوجائے۔ وہ افراد فلاف علی الله بعد میں میں اور دور اور میں بناہ لیے بربوری طرح بجور ہوجائے۔ وہ افراد فلاف

. ٢ / وَيَ الْجِيرِ / ٤٠٠ M العر

www.besturdubooks.wordpress.com

پندرموی مدی بجری کے نے موالاستدانوافس علی خدوی دفائد العال کا ایک خطسیم تحذ ایک حدیث منت آخد میں بسیام

## تاریخ دعوت *وعزیمی*ت «مرسنون پی

حصیر اول میها مدی مجری سے درسانوی مدی بجری کے مام سلام کی اصلای و تجدیدی کوششوں کا اریخی جائز و نامور مسلمین اورم تا آمی اب وحوت و عزیدت کا مفسل تعارف الان کے ملی کا راہوں کی دودا داران کے اثرات و تا کی کا خرکرہ۔

حنصير و وهم ، جس بس اگوي صري جري كمشبودمال دمين شخ الصاام مانوا بن تجير كل مودخ چيات ان مصفات د كمالات ال كاملي دستيني ضويرات اي كانجديرى واصلای كام اودان مى بچ تعشدات كامنون آمارف اوران كرمتاز كرم و دشتهيين كرمالات .

حتصید سموهم ، معنوت واجعین الدّین بنیّ «ملغان الشّاقع معنوت نظام الدّین اولیّا بعنوت تقدیم بَیْن شرف الدین بخی نیری کے مواج بیات مشات و کمالات ایجدیوی واصلای کاراے ، کامؤه پورنشیس بکا خیکره وتعادف .

حصد حجہ آرہ ، اینی محدولفٹ آئی حرّت نینج احدیم نِدگا دیدہ ، ایسیس م کی مفسل مودخ میں ۔ ان کا حدد آورما حول ان کے مقیم تجدیری والقلاق کا رائے کی اس نوعیت کا بیان مان کا اورا ہے کے سلسلے کے شارع کا بی اورابدی صوبول دیگیرا آئر دوان کی اصلامی وٹریتی فیرات۔

حتفقید بهتی می این گروحتمیت نگاه دن اکتری شده طوی مینیده و بین اقا مت کتاب و مندند . امراد دمت مسلف تربیت که توضیح دنتی ترمیت وادشاد ادرمید ومثان مین خت اسلامی کے تحفظ اورشخص کے بقا که ان مید فرس کوششش کی دوداد جن کا آخذ حکیم الاسلام مفرس آناه دی انشریش ادران کے دنواز وفیلغا کے ذریعے بوار

منتم منتشب منتهم : حذب بتدا مرشید کے مفعل موارخ جات ایپ کے معالی وقیری کارناہے اور خیرنشم بندومسینان کا مب ے فری توکید جہاد وتنقیم صلاح وتندیرا دراجاتے نشافت کی تاریخ در جدوں میں کمن :

را مندون من المسلم من المندون المندون

www.besturdubooks.wordpress.com

www.besturdubooks.wordpress.com

عفرجدید کے مادہ پرسانہ چیلنج کے جواب میں مولانامُحَقَّمَّد شهَابُ الدَّيْنُ نَرْي محققانه تصانيف

\* جدیدزین دومان کے پیدا کردہ شکوک وشہات کا بواب ، اسلام کی ایدیت اورها الكيرى كرسا مُنفك الأل ف وافع ادرتسل بخش حقالت ف مسكت ورانشين استدلال ﴿ اورما لم إنساني كِيلِيُّهُ إِيكَ لَمُوفَكِّرِهِ

ديك فجراساى تعوريون ادتعاناكا باحث ب

ور اسلام كا قانون طلاق

ومشسراک دمورٹ کی دوشنی ہیں )

ا ١٠ اسلام مين علم كامقام ومرتب

الهور تعدد ازرداج براكب نظر

الهور لكاح كتنا أساك إدركتنامشكل داموا ی نثریست کاردشی میں ایکسیدات )

٨- اسلائى شرفعيت علم ادريقل كالميزان مي اها مديد علم كلام

مجلس تشریات اسلام ، ۲۰ بنام آبادیش نام آباد در کراحی تا ۲۰

٥- اسلام كي نشأة ثانيه قرآن كي نظر مين

٧. قرأَكُ مُجيدا وردنيا مُصَحِيات

الصديدانش كاردشني مير جذوحاتش) ۳. قرآن ٔ سأنس إدر مسلمان

أسبر إملام المصبير مأثنس

ه ر خورت ادراسلام

٦ . تخليق آدم اور نظرية ارتف

٤ . تين طلاق كاثبوت

٩ - قرآن كاينيام إدراس كمعلى امرار دعجاب ١٠٠ أسال عربي واقل مدوم)

## مُفَكَاسِّل<mark>ا)</mark> مَولاناسِیَّدابُولِی سی علی ندوی کچندایم سٹ ایمکارٹھنیفاٹ

15: 115 مديث لإنسيادي كرداد موک ایمان ومادینت يراخ واغ مكل دويني أدكان دبعي نقوش اقب ال كاروان مدي سارانيت تعرامانيت مديث إكسّاك املابسات معينة إالي ول JE 6 2 1 12 1 مدس وتمدن ومتورمات ميات ببدائني وومتضاوتيسوس تحف إكسفان Sister 1 مالم لكانب

ارتغ وموت ومزيت مكمل ويصف سعرم الكيس اسلاميت اورمغربيث كالمثلث انبال ديارسماول كمرونة وزوال كالر مسببوت اورأس كم مال مقام ماملين درائكال عددائي وكالت تذكر ونضل بالصبعين فخيخ مرادآ بادئ نبدب وتمذن راسلام كماثرات واحمالات نبنيع ووموت كالمجزان المسلوب وب سے کھ ماف مناف آیس ی دماه امریکه امین صاحب حالب اثیر - أيتان كي بباراً لأ وولا الراس ال الرأن كي وي وهو ت كالمقدى اورميسويرة العرب معرما خرميس وان كي تغييم وتشري زكب واحسان ياتصوف وملوك طامع قرآن کے بہادی اصول واغض الدبيث والأمرزكرا فوائين وروين كرمدمت كاروان ايسان ومزيت نواغ مولاً مب والقال مات يوري

جشر ، كنسل زُنَّ نُعُولكا — فولن ١٢١٨٥ - ١٢٠٠٩١

مجلس نشركايت إسلام وريء ونوبّار بينش الربار الراحي<sup>ها</sup>

www.besturdubooks.wordpress.com